



# عيمُ المُن والمنترص مولانا المشرف على تعالوي المست

کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمود و انبیاء کرام، اولیاءعظام کے تذکروں، عاشقانِ اللی ذوالاحترام کی حکایات وروایات، و بین برحق ند به اسلام کے احکام ومسائل جن کا برفقرہ حقائق ومعانی کے عطر سے مُعطر ، ہرلفظ صبختہ اللہ سے رنگا ہوا، ہرکلمہ شرابِ عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا، ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف علمی وعملی، عقلی ونفتی معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفیتہ ہے اور جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔

# جمع فرموده حضرت مولانا محمد سيلى الدآبادي رالله

الحالات المينات التي التي المن المان المان

نام كتاب مرم ۲۲ساه مرم ۲۲ساه اشاعت اول (كمپيوٹركتابت) محرم ۲۲ساه مرم ۲۳ساه مرم ۲۳ساه مرم ۲۳سام مرم ۲۳سام مرم ۲۳سام مرم ۲۳سام درم ۲۳سام

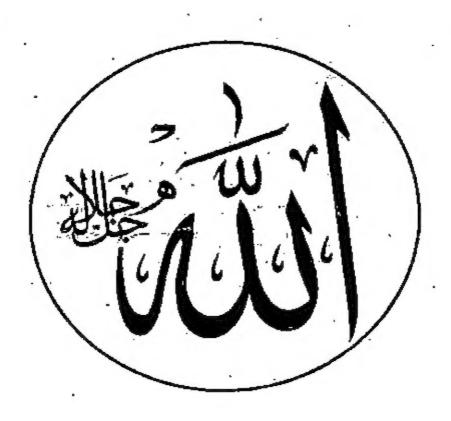

اداره تالیفات اشرفیه بیرون بو برگیث ملتان دارالاشاعت راردوباز ار کراچی اداره اسلامیات را نارکلی لا بور مکتبه سیداحمشهید راردوباز ار را بور مکتبه رشید بیر سرکی روژ رکوشه مکتبه رشید بیر راجه باز ار راولینزی



#### الفلقالفا

#### عرض ناشر

بتوفیقہ تعالیٰ کچھ عرصہ ہے ادارہ تالیفات اشر فید ملتان کوا پنے اکابرین ک خصوصی دعاؤں اور توجہ سے حکیم الامت مجدّ دالملت حضرت تھانوی اور دیگرا کابرین کی تالیفات وتھنیفات کی طباعت کاشرف حاصل ہور ہاہے۔

. آپ کے ہاتھوں میں بیکتاب اس سلسلہ کی کڑی ہے۔

قار ئین کرام ہے دعاؤں کی التجاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرماکر ہماری اس جفیرسعی کوشرف قبولیت ہے نوازیں۔ آمین!

مزیدگذارش ہے کہ آج کل کمپیوٹر کتابت کا دور ہے اور اس میں بار بار تھیجے
کے باوجود اغلاط پھر بھی رہ جاتی ہیں اس لئے قار کین سے درخواست ہے کہ دوران
مطالعہ جہاں اغلاط سامنے آ کمیں زحمت فرما کر نوٹ فرما لیس اور بوقت فرصت
اغلاط نامہ بھجوادیں۔ یہ آپ کا ادارہ کے ساتھ خصوصی تعاون ہوگا۔ فیجز اک الله خیرا
طالب: دعااحقر محمد اسحاق ملتانی

# فهرست مضامین "انفاس عیسی" همصه دوم ﴾

| صع  | ' · ·                                  |                         |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|
| ۵   | ······································ | متفرق مباحث چندواقعا    |
| ۵۸  | <b>\</b>                               | عبديت حضرت والا         |
| ٨٢  | ئق                                     | پنداز لطا كف ذخيرهٔ حقا |
| 99  |                                        | كتب تضوف كامطالعه       |
| 1   | 1                                      | بعض طالبین کے احوال     |
| 1.0 |                                        | علاج كبر                |
|     | 1}                                     |                         |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                         |
| 141 |                                        | اخلإق رؤيكه كى اصلاح    |
| t.9 | مسائل                                  | معروضات متعلقه تحقيق    |
|     | 5 b                                    |                         |

#### بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده ونصلّى علىٰ رسوله الكريم

# انفاس عيسىٰ حصه دوم

#### عیوب دمفاسدوخبائث نفس پرمطلع ہونے کی تدبیر

اس کیلئے میں اکثر اربعین کے مطالعہ کامضورہ دیا کرتا ہوں الیکن صرف مطالعہ کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ عیوب پرمطلع ہوکرا ہے مصلح ہے مشورہ لیاجائے اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے جن محاس پرنظر پڑے ان کے متعلق غور کیاجائے کہ جس ہیئت سے میمود یا مامور بہ جیں۔ آیا اس ہیئت سے میمود یا مامور بہ جیں۔ آیا اس ہیئت سے مجھ میں پائی جاتی جی ۔ آیا س ہوئت موجودہ و ہیئت مطلوب کی تحقیق کی جا کیگی تو اس وقت منکشف ہوگا کہ مان مزعومہ مناس حقیق کی نقل بھی نہیں تو وہ نظر بھی کا لعدم ہوجائے گی۔

#### بیعت کب کرنا دپاہیے

بیعت کا موقع اس وقت ہے جب اپنے خادم دین سے اس درجہ تعلق و محبت طبعی ہوجائے کہ اگر وہ سرا پانقص ہی نقص بن جائے تب ہمی خواہ اس سے اعتقاد ندر ہے اضعف ہوجائے کیکن اس سے انقباض ندہواور جب تک اس کی تعلیم دل کو تقلیم دل کو تعلیم دل کو تعلیم دل کو تعلیم دل کو تعلیم کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رکھے اور اگر تعلیم دل کو ند کی تو تعلیم بھی ترک کر کے اطلاع کر دی جائے تا کہ وہ غلط نہی میں جٹلا نہ جوادر دوی کا علاقہ پھر بھی اس کے ساتھ باقی رکھے ۔ گومعصیت میں اس کی طاعت نہ کرے بشرط بقائے ایمان۔

#### ا تفاقی استماع غنا کا اختیاری وغیراختیاری درجه

عبد جینے کا مکلّف ہے وہ چندال دشوارنہیں لیعنی اس وقت بہ تکلف قلب کود وسری طرف متوجہ کر دیا جائے۔اس توجہ کے ساتھ جوالتفات الی الغنا ہوگا وہ غیرا فتیاری ہوگا۔

## شیخ کی نظر میں محمود ومدوح ہونے کی کوشش

يهمي لمحق بالاصلاح ہے كدوہ خوش ہوكرا صلاح كى طرف توجدزيادہ كرے گا۔

انفاس ميني صفروم

صدور میں کشاکشی بھی شہوتو بیعلامت ہے رسوخ کی۔

# نسبت ومقام كى تعريف

ایک غلب ذکر کففات میں وقت کم گردے ،دومری دوام طاعت کہ نافر مانی بالکل نہ ہو۔
اصل مامور باتھسیل بھی چیزیں ہیں اورای کے لئے سب بجاہدات اور معالجات اختیار کے جاتے ہیں جن
برحسب سنت اللہ وہ مقضود متر تب ہوجا تا ہے اولاً قدرے تکلف ہوتا ہے بعد چندے (جس کی مدت معین شہیں استعداد بر ہے ) مثل امر طبعی کے ہوجا تا ہے گوا حیا ناضد کا نقاضا بھی ہوتا ہے گراد فی توجہ وہ ضد مغلوب ہوجاتی ہا اس اسروخ و ثبات کو مقام کتے ہیں۔ پس یہ فی نفسہ غیرا ختیاری ہے لیکن با عتبارا سباب مغلوب ہوجاتی ہے اور بھی رسوخ و ثبات اس حیثیت سے کہ غلبہ ذکر ودوام طاعت کا طروم ہے نسبت کے اختیاری ہے اور بھی رسوخ و ثبات اس حیثیت سے کہ غلبہ ذکر ودوام طاعت کا طروم ہو ) اور اس کہلاتا ہے ( بعنی حضرت بی سے ایس الحل خوری جس پر غلبہ ذکر اور دوام طاعت کا تر تب لازم ہو ) اور اس نسبت کی العبد پرایک دوسری نسبت میں الحق موجود ہے بعنی رضا و قرب ہے ایس اہل طریق جب لفظ نسبت کی الطلاق کرتے ہیں مرادان ہی دونستوں کا جموعہ ہوتا ہے۔ شعرف ملکہ یا وداشت جس میں بہت سے کا طلاق کرتے ہیں مرادان ہی دونستوں کا جموعہ ہوتا ہے۔ شعرف ملکہ یا وداشت جس میں بہت سے خرمحق وجو کہ ہیں ہیں۔

## مراقبه برائے دفع وساوس

ا پی تمام طاعات صلوٰ قاوتلاوت واذ کاربلکه افعال مباحه میں بھی اس کا تصور رکھے کہ یہ سب عفریب حق تعالیٰ کے اجلاس میں پیش ہوں گے توان میں کوئی ایساا فتنیاری خلل نہ ہوجس ہے پیشی کے قابل نہ ہوں۔

# مجامده اضطراريي كالفع وادب

جس طرح وضو کابدل تیم ہاورا جرمیں اس سے کم نہیں ،ای طرح مجاہدہ اختیار یہ لغنی اعمال واوراد کابدل مجاہدہ اضطرار یہ یعنی تشویشات وبلیات میں اوراجر میں ان کے برابر بلکہ منافع میں ان سے واوراد کابدل مجاہدہ اضطرار یہ یعنی تشویشات وبلیات میں اوراجر میں ان کے برابر بلکہ منافع میں ان سے اوراد کابدل مجاہدہ وعاکرتے رہیں کہ وہ اقوی میں ان کونعت مجھ کراطمینان سے کام میں بقدر دسم مشغول رہنا جا ہے ،البتہ وعاکرتے رہیں کہ وہ

مبدل بدراحت وجعیت ہوں کہ وعاء مسنون ہے غرضیکہ جب تک وہ تشویثات وبلیات ہاتی رہیں تفویض تو فرض ہے اور دعاء مسنون ہے اور جب وہ زائل ہوجا ئیں شکر واجب ہے۔ اور دونوں حالتوں میں بقدروسع مشغول رہنا اوب طریق ہے۔

# عدم زوال بريشاني ومصيبت كاعلاج

تنگی اور مصائب کے دور ہونے کا ارادہ ہی جھوڑ دیا جائے بلکہ موجودہ پریٹانی ہی کیلئے اپنے کوآ مادہ کرلیا جائے ۔ پس دو چیزوں کا انتزام کرلیا جائے دعا زوال مصیبت کی اور استغفار، اور ٹمرات کو آخرت میں سمجھا جائے ، بس بیعلاج ام العلاج ہے جس میں علاج ہی مقصود ہے صحت مقصود نہیں۔

# نمازوں میں حرکت فکریہ کے قطع کرنے کی تدبیر

جماعت کی حالت میں اور بالخصوص سری نمازون میں سورۂ فاتحہ کے خیالی الفاظ کا استخضار کیا جائے جس کوکلام نفسی کہاجا تا ہے۔

# واحداورجع دونول صيغول سے دعا ئيں منقول ہونی کی مصلحت

واحد کے سیغہ میں الحاج کی مصلحت زیادہ ہے اور جمع کے صیغے میں دوسروں کے شریک کر لینے سے اقربیت الی الا جابہ کی مصلحت زیادہ ہے جس وقت جس کیفیت کاغلبہ زیادہ ہواس کا انتاع کیا جائے ۔اور میرا ذوق مید ہے کہ اول جرد عامیں منقول کا انتاع کیا جائے کہ اقرب الی الا دب ہے۔ میراس دعا کے گرار میں ذوق وقتی کا انتاع کرے کہ دونوں مجتمع ہوجا کیں۔

## طبعی سلی وقر ارکی کوئی صورت ندہونے کاعلاج

مطلوب ومامور بین تقادی قرار ہے ادر یہی تفویض ہے جس کوعبادت سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے ۔ نہ کہ ذریعہ داحت سمجھ کر۔ بلکہ عارفین کاملین نے جب تفویض میں لذت طبعیہ محسوں کی تو نبایت ابتہال کے ساتھ اس لذت سے بناہ ما نگی۔ ایک یہ کہ شوب لذت سے شبہ ہوتا ہے اخلاص کی کی کہ حظ نفس کے واسطے تفویض کو اختیار کیا۔ جن تعالی کاحق سمجھ کرا ختیار نہیں کیا، دوسرے جہاں وین و دنیوی کامیا بی وہ کا کی کے متعلق حدیثوں میں تصریح ہے کہ اول میں اجرنا تمام اور نانی میں اجرنا معطا ہوتا ہے،

انقال ميسيل مندوم

ای طرح تفویف میں داحت طبعیہ ہونے سے اجرغیر کامل اور داحت نہ ہونے سے اجر کا ل ملاہ ہوا اور آخت نہ ہونے سے اجر کا ل ملاہ ہوا اجر آخرت ہی مقصود ہے۔ بس ان دورازوں کی وجہ سے عارفین نے لذت سے بناہ ما گئی ہے ، لیکن ہم ضعفاء کے لئے اتنی ترمیم ہے کہ ہم کو بناہ ما نگنا بھی مناسب نہیں بلکہ تفویف کے ساتھ اس میں لذت وراحت کی بھی دعاما نئے اور جب تک عطانہ ہواس عطانہ ہونے کی حقیقت پرصبر اوراس عطانہ ہونے کے شمرہ پر کہ کمال اجروتشیہ بالقبولین ہے شکر کیا جائے۔ اورای کو وظیفہ دائمہ بنائے۔

#### بناءقبول مدبيه

حضرت والا بدون تعادف ہریہ تبول نہیں فرماتے الیکن تیقن اخلاص کے وقت عدم تعادف مانع نہیں ہوتا اور اس تیقن کاادراک وجدان غیرمشوب بالغرض سے ہوتا ہے۔البتہ عدم تیقن یعنی تر دو کے وقت عدم تعادف مانع قبول ہوتا ہے۔

# سیاست کے باب میں علم عمل کی تحقیق

ے بارے میں فرمایا کہ جو چر فرض عین شہواس کے دریے ہونا ہی کیا ضرور میں ہے۔ نا کا میول برعدم سکون کا علاج

زال بلا ہا کا نبیاء برداشتد مربہ چرخ ہفتمیں افر اشتد گرمرادت رانداق شکر است بے مرادی نے مراد ولبر است ہاق دعا۔ برحال میں کرناست اور وظیفہ عبدیت ہے۔ دعا کی برکت نے ہم ورضا وگل نصیب ہوجاتے ہیں۔

اتفال نيسيل حتدوم

ر وقبول من جانب الله

اس میں اسہاب واکساب کا دخل نہیں۔

كوئى عمل ياس نههو نيكا خيال

بداعتقادك ميرے پاس كوئى عمل نبيس كياتھوڑ أعمل ہے۔

عقلى تفويض وذبني تجويز كاجمع مونا

عقل تفویش و بی تجویز سازیول اوران کے لئے عملی دوادوش کے ساتھ بھی جمع ہو عتی ہے لیک دورش ط سے ایک وہ تجویز یں ماکام ہول تو اعتقاد آاس ناکامی دوشرط سے ایک وہ تجویز یں ماکام ہول تو اعتقاد آاس ناکامی کو خیرسمجے ، گواس کے ساتھ غیر اختیاری خیس بھی ہوتو وہ اس کے سانی نہیں ، حضو ملائے کیا ہے اس غیر افتیاری خیس کو تا بہت فر مایا ہے و لے ف نسعہ انک یسطیق صدد ک بسمه یقولوں افتیاری خیس کے والے قد نسعہ سم انک یسطیق صدد ک بسمه یقولوں (جمر) یا درافتیاری خیس کے مرافی ہوتو ہم نہیا جائے کیونکہ نمی کا تعلق ماضی سے نہیں ہوتا مستقبل حضورا قدس سے افتیاری خیس ہوتا مستقبل سے ہوتا ہے۔

## قدرت حقیقی پرنظر ہمل میں ہمت دلانے کیلئے کافی ہے

چونکہ قدرت حقیق کی نسبت تمام مقدورات کے ساتھ بکسال ہے اس لئے ان کی توفیق سے استعانت کر کے ہمل مطلوب کی ہمت کرنا جا ہے اور تیسیر کاان ہی سے سوال کرنا جا ہے آگر نباہ نہ ہوگا ندامت اور استغفار کرلیں گے۔

#### ایک درجه اجمال فی الطلب کا ہے

کہ اعتدال کے ساتھ جس میں نہ ذلت ہونہ تعب مصالح حالیہ یا استقالیہ پرنظر کر کے سعی کی جائے۔ یہ نہ ندموم ہے نہ سلف کے خلاف اور ایک درجہ مبالغہ کا ہے جس میں محذورات فہ کورہ ہول یا دوسرے محذورات جسے ایساانہاک جس سے ضروریات دنیویہ یا دیدیہ جمل ہونے لگیس نے خلات کا غلبہ ہوجائے میا گرمعصیت ہی نہ ہوگرمفھی الی المعصیت یا سنت سے بعید ضرور ہے۔

انفال عين \_\_\_\_\_ هندوم

# انتظار مسبب الاسباب سيمستقل مطلوب ب

نیکن جب غرض تدبیر کی محود ہوائی کیلئے جانے دالوں سے مشورہ کرنا، خود بھی پھیکام کرنا، کام لینا قیود فدکورہ کے ساتھ (کہند تعب ہوند ذلت نہ انہاک ) غلوبیں ہے چنا نچے تجارت کی ترغیب سنت میں دارد ہے جب کا حاصل نمو مال کی تدبیر ہے۔

#### دعا كى حقيقت

بم كوقد ركاعلم بين ال فئے اسپ زعم من جوصلىت بواس كے مانگئے كى اجازت ہے اگر قدر اس كے مانگئے كى اجازت ہے اگر قدر اس كے خلاف ہوگی اس بر راضى رہنے كا تھم ہو بااصر اراس كا تو تھم ہے ان السله يدحس المملحين فيسى السدعا ، اوراس كارا ذريہ ہے كواس ہے اپناضعف و تجز واحتیاج وانكسار ظار ہوتا ہے جوعم بدیت كا متحق اس كا دخت اے اوراس كارا ذريہ ہے كواس ہے اپناضعف و تجز واحتیاج وانكسار ظار ہوتا ہے جوعم بدیت كا متحق اس ك

#### قبض وہیبت کاعلاج

سلوک میں قبض وہیت کی عالت بے حدیا نع ہے اور کوئی سالک اس سے طالی نہیں ہوتا۔ الاتا وڑا کوئی ابتداء میں کوئی انتہا میں اور خود بخو دمتبدل ہوجاتا ہے بجر دعاء وتفویض کے اسکی کوئی مذہبیریں۔

ایسا کام جس ہے لوگ بڑا سمجھنے لگیں بدون صلح کی اجازت کے شروع ندکرنا جاہے۔

#### تعديل خثيت

خشیت حق مبارک حالت ہے البتہ اس کی تعدیل کیلئے مراقبہ رحمت وتفویت رجا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی آئر پریشانی رہے تو وہ فنی وطبعی مرض ہے۔ جس کیلئے طبیب سے رجوع کیا جائے۔ وحشت عن المخلق مطلوب کے شرا کط

بدون کسی عارض طبعی کے وحشت کا منشا انس مع الحق ہاور وہ محمود ہے اس شرط کے ساتھ کہ کہ کسی کا حقیر نہ کسی کا حقیم کا جس کا حقیم کا جس کے دوسر کے وحسوس مذہو کسی کسی کا خواہ حق الحامت جبیں حتی الامکان اس کا کھا ظار ہے کہ دوسر کے وحسوس مذہو انفاع میں نہ میں کا کھا تا رہے کہ دوسر کے وحسوس مذہو انفاع میں نہ میں کا کھا تا رہے کہ دوسر کے وحسوس مذہو انفاع میں کا کھا تا رہے کہ دوسر کے وحسوس مذہو انفاع میں کا کھا تا رہے کہ دوسر کے وحسوس مذہور کے انفاع میں کا کھا تا رہے کہ دوسر کے وحسوس مذہور کے دوسر کے وحسوس مذہور کے دوسر کے وحسوس میں کا کھا تا رہے کہ دوسر کے وحسوس مذہور کے دوسر کے وحسوس مذہور کے دوسر کے وحسوس میں کہ دوسر کے وحسوس کے دوسر ک

جس ہے دل تکنی کا اختال ہو۔ وہم غیر ناشی عن دلیل میں مشغول ندہونا چاہیے اگر اس تنم کا وہم ہوتو اپنے لئے اور اچس کی اذبیت کا شبہ ہوائں کیلئے طلب مغفرت کی دعا کا فی ہے۔

# سددواوقار بواولن تحصوا كي توضيح

معمولات کاموتا رہنا اور مجھی ناغہ ہوجانا کسی ضرورت سے پھر تلاقی کی کوشش کریا سددوا و تاریوا ہےاورگاہ گاہ کی ہوجانالن تحصوا ہے۔

#### كلفت وساوس كالبك علاج

جب گناہ نہیں محض کلفت ہے توبیا حکام میں مثل امراض طبعیہ کے ہوا، جس میں اجر ماتا ہے تو نافع ہی ہوا۔

#### حدیث نفس میں کاوش کاعلاج

معتدل فکر سے جو چیز اختیاری معلوم ہومقادمت کرے جب عابن یا کالعابن ہوجائے تو دونوں اختالوں کا (اختیاری ہے یا غیر اختیاری) جن اداکرے ،غیر اختیاری ہونے کے اختال برتو صبر کرے ۔ کرجاہدہ ہے۔ اورا ختیاری ہونے کے اختال پر استغفار ۔ اور دعائے توت وہمت کرے اوراس کی نظیر فتہیات میں ماء مشکوک ہے وضو کے ساتھ تیم کا جمع کرتا ہے۔ کاوٹی میں نفاو نمی عند بھی ہے کما قال علیہ عافظ صاحب بھی فرماتے ہیں ۔

یخت ی گیرد جهال برمر د مان بخت گوش

گفت آسمان کیر برخود کار ہا کز روئے طبع

#### . تغیرات غیراختیار بیکاعلاج

ایسے تغیرات اکثر اسباب سے اور احیانا بلا اسباب بھی لوازم عادیہ طریق ہے ہیں گزاس کی برواہ نہ کی جائے۔ بتدریج سب حالات حسب برواہ نہ کی جائے۔ بتدریج سب حالات حسب دل خواہ ہوجائے۔ بتدریج سب حالات حسب دل خواہ ہوجائے ہیں۔ جس کی مدت کی تعیین اختلاف استعداد کے سبب نہیں ہوسکتی۔

#### حقيقت تصوف

حقیقت تصوف کی صرف علم باعمل ہے اور عمل وہی جورمول الله علیہ نے مقام فرمایا ہے۔

انقال شيلي مقدروم

اور جوسا لک کے اختیار میں ہے۔ اس کے علادہ سب چیزیں زائد ہیں اگر وہ عطابوجا کیں اور شیخ ان کومحمود بتلا دین مت ہے اور قابل شکر۔ اور اگر عظانہ ہوں اور عطابہ وکر زائل ہوجا کیں تو ان کی تحصیل کی فکر باان کے زوال پر قلق طریق میں ناجائز اور باطن کیلئے بخت مصرفواہ وہ بچھ ہی ہو۔ حدود فرض منصبی شیخ

شیخ کواظلاع تو سب حالات کی ضروری ہے۔ اپنی رائے سے کسی خواب بیا وار دکی بناء پر کوئی
کام کرنا طریق میں جائز نہیں۔ شیخ صرف اس کی تدبیر کرتا ہے جس کا تعلق امرونہی سے ہے بقیہ کی تدبیر
اس کے ذرینیں ای طرح اگر کوئی مرض یا کوئی انٹر واقعی یا خیائی تکلیف دہ یا کوئی آخت واقعلی یا خارجی عارض
یالا ذم ہوجائے وہ بھی شیخ کے فرض منصبی کے حدود سے خارج ہے۔

سالك كيلئ غذاودوا كااجتهام

اصلاح نفس سے اصلاح بدن کوکائی دخل ہے اس لئے بقدر وسعت وضرورت غذا ودوا کا اہتمام بھی عبادت اورسنت ہے ان لنفسک حقاً ان لجسد حقا صدیث ہے۔ سیا لک کیلئے اوا سیکی حقوق کا اہتمام

ابل حقوق کے حقوق شرعیہ مقدورہ میں غفلت یا کوتا ہی کرنا معصیت ہے جو مقصود کیلیے رہزن ہے ان لزوجک حقا النج رہزن ہے ان لزوجک حقا النج تعلق اہل حقوق کی حقیقت

(اولا و وغیرہ سے ) تعلق رکھنا مقصود بالذات نہیں جس کا تقصان یا فقدان موجب تشویش ہو۔ تعویش موجب تشویش موجب تعلق اور تساوت کا حاصل جرات علی المعاصی ہے تعلق اور تا ترکی کی قساوت نہیں بلکدا یک ورجہ میں مطلوب بھی ہے۔ اولا و نا بالغ سے حقوق تی کی کمی کی تلاقی اولا و نا بالغ سے حقوق تی کی کمی کی تلاقی ا

دعائے عطائے درجات ہے ہوسکتی ہے۔

انفاس عيسي سندوم

# فلم مینی کا آلہوولعب ہونا ظاہرہے

اورآلات لبوكومقاصدويديدي برتا يخت المانت واستخفاف عدين كا (مسلافقه)

## نازكرناايخسى كمال پربرى بى برى بلاہ

ہماری تو کیا حقیقت ہے خود حضوط اللہ کے لئین شننا لنذ ھبن بالذی او حینا الیک جس سے علم پرناز کرنے کی جڑا کھڑتی ہے اور ارشاد ہے لمولا ان ثبتنا ک لقد کدت ترکن الیہ مشینا قلیلا اسے علم پرناز کرنے کی جڑا کھڑتی ہے۔

#### علامت محروميت نياز ببداكرنا

نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پہلاقدم اس طریق میں فنا ہونا اورائے کومٹا وینا ہے اگرید بات پیدانہ ہوئی تو وہ مخص محروم ہے۔

## مشوره کی مصلحت

اگر کسی کا بیخ زندہ نہ ہووہ بھی مشکلات میں اپنی دائے سے فیصلہ نہ کر سے بلک اس کو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ غرض چھوٹے بڑوں کا انہاع کریں اور بڑے چھوٹوں سے مشورہ لیں۔ اس است کے چھوٹ نے بڑے سب کا م کے جیں۔ اس دائے کا ما فذحی تعالیٰ کا بیادشاد ہے وہ منساور ہم فسی الام سر حضوط اللہ کو کو ابر سے مشورہ کرنے کا تھم ہے لیکن سے تم نیمیں کہ ان کے مشورہ پڑل کریں بلکہ ٹل الام سر حضوط اللہ کو مشورہ کے بعد آ ہے کا جوارادہ ہوجائے اللہ پر کے متحلی اللہ کہ مشورہ کے بعد آ ہے کا جوارادہ ہوجائے اللہ پر کو کل کرے اس بڑمل کر لیجئے۔ اہل شورئی کی دائے کا انہاع ضروری نہیں ، مشورہ کا تھم محض اس لئے ہے کہ اس کی برکت سے حق کا واضح ہوجا تا ہے ، خواہ مشورہ دینے والوں کی رایوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجائے۔ یا سب رابوں کے سننے سے کوئی اور مسورہ دینے والوں کی رابوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجائے۔ یا سب رابوں کے سننے سے کوئی اور مسورت و بہن میں آ جائے جوحق ہو۔

#### یشنخ کی ناراصنی وتکدر

شیخ کی ناراضی و تکدر ہے گوآخرت میں مواخذہ نہ ہو کیونکہ وہ نی نہیں ہے جس کی ناراضی ہے گناہ ہو گرتج بدید ہے کہا لیے مخفس کو دنیا میں مجھی چین نصیب نہیں ہوتا، چنانچے حصرت جنید حسین بن منصور

انفال عميلي ------ حشه دوم

حلاج سے ناراض سے (کیونکہ وہ اسرار کو ظاہر کرویتے تھے صبط نہیں کرتے تھے وہ اپنے کو صبط سے عاجز سیجھتے تھے مگر حضرت جنیڈ جانے تھے کہ بیر صبط سے عاجز نہیں ہیں اگر ہمت کریں تو صبط کر سکتے ہیں ) ان کو بھی چین تفییب نہ ہوا بھر بھر پر بیٹان رہے پہال تک کہ اناالحق کہنے پر فتو کی تفر کا لگا گیا کیونکہ ابن منصور سے علاء نے گفتگو کی تقر کا لگا گیا کیونکہ ابن منصور سے علاء نے گفتگو کی تقی اس سے ان کا مجنون و تھی اکو اس ہونا ظاہر نہ ہونا تھا بھر فتو کی تی کا دیدیا۔

#### الہام کی مخالفت سے دینوی ضرر ہوتا ہے

البام كى مخالفت ئے آخرت ميں موافذہ ند ہوگا مگر تربديہ ہے كه دنيا ميں افتصال ضرور پہنچا ہے۔ ہے۔ چنانچدا يك مقامى بزرگ كى نو دارد مسافر بزرگ سے ملنے كواشے، البام ہوا نہ جاؤ۔ يہ بيٹھ كئے۔ پر خيال ہوا يہ البام نہيں خيال ہوگا، آخران سے ملنے ميں كيا حرب ہے چنانچہ پھرا تھے، پھرالبام ہوانہ جاؤ، يجر خيال ہوگا، آخران سے ملنے ميں كيا حرب ہے چنانچہ پھرا تھے، پھرالبام ہوانہ مراہم ہوائہ مريندر كے اور چل كھر ہوئے، دو چارقدم چلے ہو سيا بھرى كار بڑے اور چل كھر ہوئے، دو چارقدم چلے ہو سيا كھر برائے اور نائل مي نوٹ كئى۔

الغناء رقية الزنا

لیمی عناءزنا کامنترہے۔

#### ساع جائز بھی فقہا کے نز دیک بدعت ہے

حضرت سلطان جی کاساع ناجائز ند تھا کیونکہ وہ آ داب وحدود کی رعایت کے ساتھ تھا گر فقہاءاس کو بھی بدعت کہتے ہیں کیونکہ رسول الشعاف ہے ثابت نہیں اورعوام کوا جازت دیے میں مفسدہ ہے۔

بدعتي كي كرامت

بدعتى سے ظاہر بين كرامت بھي صادر ہوتو وہ كرامت بين شعيده ہے۔

#### بزرگوں کی پیروی دین ودنیا کی راحت ہے

بزرگول کانموند بنے ہی میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی عزت ہے جب بزرگ ہے جب ہوتی ہے توال کی ہرادا سے محبت ہوتی ہے۔ اول اول میض بہتکلف ان کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے بھراللہ

انفاس مسلی مصدوم

نعالی ان کوچ کی مشابہ کردیے ہیں حتی کہ بعض اوقات صورت وشکل اور چیرہ مبرہ بھی ان ہی کی طرح اوجا تا ہے۔ اس لئے ہمیشدا ہے بزرگول کے نمونہ پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے جہال رہوان ہی کے طرز پر دہو۔ اس سے ایک قدم ندہ ہو، ای میں وین کی حفاظت ہے اور دنیا کی بھی عزت ہے بہراری گفتار، رفتار، نشست و برخاست، جال ڈھال سب این برزگول کے نمونہ پر ہواس کا پوراا ہتمام کرو۔

امام عادتاً الركوئي لفظ غلط يره حتاب تومقند يون كي نماز جوجا سيكي

الم فضلی رحتہ اللہ عالیہ کا قول ہے کہ جس مخص کوغلط لفظ پڑھتے پڑھتے اس کی عادت ہوگئی تو وہ اس کا لغت ہوجائے گا، لہذا ایسے مختص کے پیچھے سے قرآن پڑھتے والے کی نماز سے ہوجائے گی۔ چنائچہ دھنرت مولا تا قاسم صاحب اور ہمارے دھنرت مولا تا کا بھی ای پڑل ہے، چنانچہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں ایک ترکی امام کے پیچھے دھنرت مولا تا محمد قاسم صاحب نے اور کئی علاء نے نماز پڑھی ترکی ک کی جگہ جی پڑھتے ترکی امام کے پیچھے دھنرت مولا تا محمد قاسم صاحب نے اور کئی علاء نے نماز پڑھی ترکی ک کی جگہ جی پڑھتے تیں ۔امام نے بیچھے دھنرت مولا تا تو مع ماحب نے اور کئی علاء نے نماز لوٹائی مگرمولا تا قاسم صاحب نے بیس ۔امام نے بیچی ایک نعبد کی جگہ ایاج نعبد پڑھا، سب لوگوں نے نماز لوٹائی مگرمولا تا قاسم صاحب نے بیس ۔امام نے بیجی ارشاد فرمایا۔

شان کمال بزرگ

بزرگ كى شان كال بەسەكەكى كوتقىرىنە سىمجە\_

مر بی کی تعریف

حفرت کی الدین عربی گاار ثاوے کے مربی وہ ہے جس میں یہ تین صفتیں موجود ہوں، دین انبیاء کا ساہو، تدبیراطباء کی ہو، سیاست بادشاہوں کی ہی۔اول سے مراد کے کہ انبیاء کا دین جس طرح دنیونی اغراض سے یاگ ہوتا ہے۔اور میرمراز بیں کہ انبیاء کا ساکانی ہو۔

اعمال كالركسس وفت مناسب نبيس

عال: حضرت! بندہ کومنٹکوۃ شریف کی آخری حصہ کے مطالعہ کی توفیق ہوئی ہگر کتاب الا داب اور کتاب الرقاق کی احادیث ہے دل بالکل گھبرا گیا اور معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کے اندر سارے عیوب موجود ہیں ،اور بندہ مجمع الامراض ہے اور باب الریا ، والسمعہ کی احادیث سے بورایقین ہوگیا کہ

انفائي عيني منهدوم

گزشتهٔ عبادت سب برکار ہے۔

تحقیق: دعا کرتا ہوں۔ اور اس گھیرا ہٹ ہے اجر ملتا ہے۔ بس سلی کیلئے میں اعتقاد کافی ہے اور ساتھ ساتھ اعتلاح کا اہتمام اور اس کیلئے دعا بھی اور اعمال کوکسی وقت نہ چھوڑ اجائے۔

تدبيرودعا ہرحال ميں محمود ہے

الله تعالیٰ کو چونکه اجروینا ہے اس لئے اس کا طریق اپنی حکمت ہے وہی متعمین قرماتے ہیں ، پھر جب تبدیل طریق میں حکمت ہوتی ہے اس کوبدل دیتے ہیں ۔اس لئے تدبیر ودعا ہر حال میں محمود ومطلوب ہے۔

تحقیق: کسی کی انگلیاں بے کار ہوگئی تقیس مٹی بند نہ ہوتی تھی۔ اور ڈاکٹر ول کامشورہ تھا کہ پھر سے بٹھایا جائے۔ اس پر حضرت والانے تحریفر مایاعلم اللی میں جو خیر ہواس پر قلب منشرح فرما کمیں چلتے پھرتے بھی یا واقع جائے۔ اس پر حضرت والانے تحریف باد اللہم خور لنا واختو لنا کہ لیا سیجے۔

حال: دیگرا حباب سے درخواست دعا کیلیے حضرت نے جو ہدایت فرمائی الجد للدائی برای درجہ تک عالل موں کہا ہوں ۔ مول کما بینے نوکر نے بھی یمی درخواست کرتا ہوں۔

خشوع وعجزى اس طريق ميں معتبر ہے

اسلام نے میں عبدیت سکھلائی ہے اور بروی دولت ہے

ولله درالعارف الرومي في قوله \_

اندرين مضرت نددار داعتبار

جزخشوع وبندكى واضطرار

حال: حضرت بیار آزاردنیا میں کون نہیں ہوتا اسپنے جاننے والوں میں بہتوں کوحال اسپنے سے بدتر یا تاہوں۔

تحقیق: باعقاداوراس کااستضارا یک مراقبہ ہے جوالک نعت ہے۔

حال: پھرا سے کتنے ہوتے ہیں جن کومعمولی تدہیر وعلاج تک کی مقدرت نہیں ہوتی۔

تحقیق: میدوسرامرا قبہ ہے جودوسری انت ہے۔

حال: ساتھ عی بیمی ایمان ہے کہ موس کے کا شاجیمنا جھی ضائع تہیں جاتا۔

انظام عيسى النظام علياني المسلم

تحقیق: نقص طبعی واضطراری معتر نہیں۔ یہ ایک تیسرا مراقبہ ان دونوں سے اعظم ہے ان مراقبات کے ہوتے ہوئے اگر تل میں جس کا ذکر فرمایا عمیا ہے بھی نقصان بلکہ فقدان بھی ہومھنر نہیں یہ مجموعہ اس نقص کا کا ٹی تدارک ہے خصوصاً جب کہ بیمرا قبات اعمال اختیار یہ ہوں اور وہ فقع طبعی واضطراری۔ حال : مگر خدا جانے حضرت میری کمزوری وہزولی میں حد تک پہنچ گئی ہے کہ جسمانی تکلیف کا تحل دوز بروز محلتا جاتا ہے۔ کاش ایمان ہی اتناقوی ہوتا کہ صبر ورضا ہی کا اجر حاصل کرسکتا۔

تحقیق : عدم خل قوت ایمان کے منافی نہیں ۔ کیا خدا تا کرد و میضعف خل ایمان کے قوی ند ہونے کی علامت الشہادة الله اس وقت ایک حدیث تر قدی کی ہے ساختہ ذبن میں آگئی جس کوئی الفوائد باب فضل الشہادة والشہداء سے قال کرتا ہوں ۔ حضورا قد تر مقال نے شہداء کی ایک تشیم فرمائی ہے اس میں خانی کے باب میں ارشاد ہے قال ور جل جید الا پسمان تبقی المعد و فکا نماضو ب جلد بشو ک طلح من المحبن اتاه سهم عوب فقتله الحدیث اس میں خودت ایمان اور جبن کوئی فرمای ہے جس میں صاف دلالت ہے کہ عدم خل اور توت ایمان جمع ہوسکتا ہے ۔ البت اس قسم کے شہید کودوجہ تانیہ میں اس کے فرمایا گیا ہے کہ اس نقل اختیاری کا صدور فرمایا گیا ہے کہ اس نقل اختیاری لیمی قال کا بوجہ جبن صدور نہیں ہوا، اور جہال فعل اختیاری کا صدور فرمایا گیا ہے کہ اس نقل اختیاری کا احتیاری کا میمی ہو دہاں درجہ بھی کم نہ ہوگا۔ موہہ آ ہ کے اختیار میں ہے، اور الحمد للہ اس اختیار ہی خانی نوت ایمان لیا جا رہا ہو جبال فلا نامی نوت ایمان نوت ایمان خوب کے معتر ضافہ شکل یعقو ب علیہ السلام انماا شکو بھی و حزنی الی الملہ بعد قوله ، یااسفی علی یوسف ۔ اور وسف ۔ اور وسوسر تو کوئی معتر ہوجود بی نہیں رکھتا ۔ فرال بچمالشکل اشکال۔

#### اجرت طے کر کے تراوی کیٹے مانا

عال: اس مرتبر وات کا یک ایسے عافظ کے بیچھ پڑھنا پڑر ہی ہے جنہوں نے عدا این اجرت پہلے ہی طے کر ہے۔ کرا ہت معلوم ہوتی ہے کیا کروں۔

تحقیق: امام کا جرت نے کرتر اور کے پڑھانا مقند یوں کے لئے معزنیں ۔ بیکرابت اجارہ علی الطاعة امام کے ایم معزنیں ۔ بیکرابت اجارہ علی الطاعة امام سے ناپہند کرنے والے مفتد یوں کی طرف متعدی نہیں ہوتی کدوہ نداس کے سبب ہیں ندمباشر، اور تیسری کوئی علت نسبت کی نہیں۔

نفائ عميلی - حشه دوم

# قلق طبعی ومعمولات کی کمی

حال: ایک عرصہ سے بعض اشعار اور بعض مضامین ورسائل لکھنے کی وجہ سے معمولات کا نظام جُرُر ہا ہے بہت ہمت با ندھ کر بوری مقدار اور پابندی کرنا چا بتا ہوں گرستی یا تسابل کا غلیہ ہو کر ظلل ہوجاتا ہے۔ نماز ،
ای کفیش میں ایک عرصہ سے عریف چیٹ نہیں کیا کہ نسخہ ہی استعال نہ ہوتو حال کیا کہا جا ہے۔ نماز ،
حلاوت ، ذکر ، دعا ، استغفار کی کا بھی شوق پہلاسائیس رہا ، ای وجہ سے معمولات میں کی پرای ہے۔
مخیق قالی طبعی معین تجدید کل ہے۔ ایسے تغیرات واسباب تغیرات سب کوچیش آتے ہیں۔ اکا بربھی اس سے خالی نہیں ، جس کا تدارک اعادہ توجہ وعمل ہے ، اس طرح تو ست ضبط بڑھ جاتی ہے اور تمکین نصیب ہوجاتی ہے اور تمکین نصیب ہوجاتی ہو اس لئے بددل نہ ہونا چا ہے۔ قاتی طبعی معزنیوں بلکہ معین ہے تجدید مکمل کالیکن اختیاری قاتی اور اس میں انہاک کے ساتھ اہنے الی ہو ۔ اس سے اعراض کر کے منتقبل کا انتظام درست اور اس میں انہاک کے ساتھ اہنے کا پر چنتاط سے خالی ہو۔ چندروز میں بھرا کثر تو حالت ولخو اہ ہوجاتی ہو اور اجر آجن اور اجر آجن ۔

#### مسر كاعلاج

حال: علائ امراض میں کبر کاعلاج مراقبہ عبوب ومعاصی ہے بحد اللہ فائدہ مند ہے اب اکثر اپنے کواپنی حیثیت میں بچھتا ہوں، کی کوتحقیرو تذکیل بلکہ کالیوں ہے بھی پہلاسا اثر بحد اللہ تہیں ہوتا عصر بھی بہت کم آتا ہے۔ آتا بھی ہے تو بہت جلد ذائل ہوجاتا ہے۔ فالحمد لله علی ذائک محقیق: الله تعالی ثبات ورسوخ عطافر مادے۔

# حفظ عفت كيلية ريل ہے كودير منا خود كشي نہيں

 تحقیق: عفیف بیبیول کواس وقت حیا وعفت کا کثر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وقوع ہلاکت یا تقدیر وقوع ذم ہلاکت بینی عفیف بیبیول کواس لئے الی حرکت بطر بی اضطرار کے ہوتی ہے۔ نیز ہلاکت بینی ہوتا اس لئے الی حرکت بطر بی اضطرار کے ہوتی ہے۔ سوالیے غلبہ کے وقت ہی ہیں۔ البتہ چوٹ ضرور گئی ہے۔ سوالیے غلبہ کے وقت تی تعالیٰ کی رحمت ہا مید ہے کہ معذور ہونگی اس لئے اس کو خود کئی نہ کہا جائے گا۔ وقسر بسانسی هذا اجساب استاذی مولانیا محمد یعقوب حین سئل عن النسوة اللاتی القین انفسهن فی البسر حین خفن علیٰ عفتهن فی المؤمان المعروف بالغدولکن اذافات الشرط فات البسر وط بین شعوروا فتیار کر ہے ہوئے بقتر وقد رت مدافعت ومقاومت کرے۔

#### البيئة في حدالبيعة

حال: جولوگ کے پیری مریدی کوفرض مین بتاتے ہیں اور آیة و ابت غو آالیه الوسیلة پیش کرتے ہیں آیا پیری مریدی کی اصل کیا ہے۔ فرض مین ہے کہ واجب ہے یا کہ سنت مؤکدہ ہے یا کہ سنت ہو اور جو لوگ آیة نذکورہ کو پیش کر کے فرض مین یا داجب بتاتے ہیں اس پرشرعا کیا تھم ہے؟

تحقیق: بیعت کی تقیقت وصورت اوراس کا درجد بیعت کی ایک حقیقت ہا یک صورت دھیقت اس کی ایک عقد ہے درمیان مرشد و مستر شد کے درمیان نبی اورامتی کا تعلق ہے تو نبی کی طرف ہے تباخ اورامتی کی طرف کا بھراگر مرشد اور مستر شد کے درمیان نبی اورامتی کا تعلق ہے تو نبی کی طرف ہے ایک فی اور اس کی کی طرف ہے ایک ان ہے ایک ان ہے ایک ان ہے اس قول کا گھراگر مرشد اور مستر شد کے درمیان نبی اورامتی کا تعلق کی تحقیق کیلئے کا فی ہے اور یکی ممل ہے اس قول کا اگر تا بت ہومن لاشیخ لے فی فی ہے الشیطن ، مرکوئی مسلمان اس کا مصداق تبیل اور بیعت کوش ہے ۔ اور اس کے بعد بھی اگر کسی خاص تھم کا یا احکام کا عبد لیا جائے ، وہ اس عبد فی کورئی تعدید ہے ۔ کہ سافی حدیث عبادہ بن المصامت قال قال دسول الله صلی الله علیه و سلم و حو له کسی الله علیه و سلم و حو له عصابة من اصحابة بایعونی الی قو له فیا یعنا علیٰ ذالک منفق علیه (مقلوہ کی الله علیه الله علیه و مسلم و حو له الله یان ) ۔ اور مرشد اور مستر شد دولوں اس تی ہیں جیسابعد عبد نبوت کے اور یکی وہ وہ تی بیعت ہے جس کا لقب اس دفت ہیری مریدی ہے تو وہ بھی شل صورت ثانیہ کے تقویت ہے ۔ عبد اسلائی کی اور بیا تبائ کا لقب اس دفت ہیری مریدی ہے تو وہ بھی شل صورت ثانیہ کے تقویت ہے ۔ عبد اسلائی کی اور بیا تبائ کے این سنت کا چس کو اور چر تکداس کا فرض یا واجب یا سنت موکدہ ہونے کی کوئی

دلیل ہیں اور حضرت ہوة ہے دین کی حیثیت ہے منقول ہے لبذایہ بیعت مستحب ہوگی ،اور جس نے اس کے فرض یا داجب ہونے پرآیة مذکورہ ہے استدلال کیا ہے کفن ہے دلیل اور تفسیر بالرائے ہے ، سیجے تغییر وابتغو االيه القرب بالطاعات براى طرح جب حضورات الريدوامت البين، ہزاروں مومن اس خاص طریقہ پراس زمانہ میں حضور سے بیعت نہیں لائے۔ اس لئے اس کوسنت موکدہ بھی نہیں گہیں گے، بیرب تفصیل اس کی حقیقت میں ہا درایک اس کی صورت میں ہے یعنی معاہدہ کے وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یا کیڑا وغیرہ ہاتھ میں دیدینا تو پیمل مباح ہے لیکن مامور بہ کے کہی درجہ میں نہیں۔ حی کہ اس کے استحباب کا بھی تھم نہیں کیا جاسکتا۔ بیونکہ حضور اللہ ہے جومنقول ہے وہ بطور عبادت اوروین کے نہیں بلکہ بطور عادت کے ہے۔ کیونکہ عرب میں معاہدہ کے وقت بیرسم تھی چنا نچے اس عادت کی بناء يرصفقه بهى كہاجا تا ہے۔ خلاصہ ميد كه بيعت مغناد ؤصلحاء حقيقت كے اعتبار ہے ستحب سے زيادہ نہين اوداس کی خاص ہیئت مباح سے زیادہ نہیں لہذا اس کا درجہ علماً یاعملاً بڑھا تا مثلا اس کوشر طنجات قرار دینا یا تارک پرطعن کرنا میسب غلوفی الدین اوراعتداء حدود ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر بھی بطریق نغارف کسی ہے بیعت نہ ہودرخودملم دین حاصل کرکے یا علماء ہے تحقیق کرکے اخلاص کے ساتھوا حکام پرعمل کرتارہے وہ تاجی اور مقبول اور مقرب ہے ،البتہ تجرب سے بدکلیا یا اکثر أمشامدہ ہو گیاہے کہ جودرجہ عمل اور صلاح كامطلب بوء بدون اتباع وتربيت كمي كامل بزرگ كے بلاخطر اطمينان كے ساتھ عادة حاصل نہيں ہوتا مراس اتباع کے لئے بھی صرف التزام کافی ہے، بیعت متعارف شرط نہیں دلیکن بذا آخراد کا ام واللہ اعلم \_ افراط ،تفریط ہے بچنا ہی اعتدال ہے

صفت بخل اپنی ؤ ات میں مذموم نہیں ،اگر سے مادہ انسان میں نہ ہوتو انتظام نہیں ہوسکتا ہاں کسی چیز کا اعتدال ہے بڑھ جانا ہے ندموم ہے ، افراط تفریط سے بچنا یہی اعتدال ہے۔

انكريز ي تعليم

ای تعلیم انگریزی کی بدولت الحاد اور نیچریت کاغلبرزیاده ہوگیا ہے۔ بیرکالج کیا ہیں ، فالج ہیں کہ دین کے حسن کو ہالکل متباہ و ہر با دکر و ہے تہ ہیں ۔ان کے تعلیم یا فتۃ اکثر بدوین ملحد ہوتے ہیں د ماغوں ہیں خناس بھرجا تا ہے۔

سنیوں اور شیعوں میں بڑا مسئلہ یہی زیر بحث ہے کہ صحابہ میں حضرت علی بڑے میں یا شیخین ،
اس کا بہت ہمل ایک فیصلہ ہے کہ اس وقت کے اوگ کس کو بڑا سمجھتے تھے وہی بڑا ہے جو بڑا ہوگا بالاضطرار
اس کے ساتھ بڑوں کا سابر تاؤ ہوگا خواہ تخواہ لوگ زوائد میں پڑکر اوقات ضا لَع کرتے ہیں ، روایات فضیات کود کیھنے کی بھی ضرورت نہیں ،اصل چیز یہ ہے اس کود کھو۔

#### دُنهااور چیز ہے اور رعایت اور چیز ہے

جوضابط سے اپنامنبوع نہ ہواس ہے دبنا ہے غیرتی ہے مثلاً استاد ہوکرشا گردے دہے ہے غیرت ہے ، پیر ہوکر مرید سے دہے غیرت ہے۔ بادشاہ ہوکررعایا سے دبے غیرت ہے۔ ضاوند ہوکر بیوی ہے دبے میرت ہے ہال رعایت اور چنز ہے وہ دبنا نہیں ہے اس کومجیت وشفقت کہیں ہے۔ گ

تحقیق: ہمیشہ اپنے دوستوں کومشور و دیا کرتا ہوں کہتم بھی کسی البھن میں مت پڑو، جہاں البحثن دیکھوا یک دم اس کام کو چھوڑ کرا لگ ہموجاؤ۔انسان ہے نفس ہے نفسا نبیت آ ہی جاتی ہے۔

#### يكسوئى قابل قدر چيز ہے

ان قصوں اور بھڑوں ہے آیک بہت بڑی چیز ہر باد ہوجاتی ہے جس کی ہمیشہ اہل اللہ دخاصان جن سلف صالحین نے حفاظت کی ہے وہ کیسوئی ہے،آگر رہ کیسوئی اپنے پاس ہے تو پھرجا ہے اپنے پاس ایک سوئی بھی نہ ہوگراس کی میصالت ہوگی ۔ پاس ایک سوئی بھی نہ ہوگراس کی میصالت ہوگی ۔ اے دل آن بہ کہ خراب از مے گلگوں باشی

#### ہر کام میں مقصو درضا ہوت وقر ب حق ہو

تحقیق: مقصود تو ان لوگوں کا بچھاور ہی ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوگا فتنہ ہوگا ذرا تصادم میں مزہ آئے گا۔ اللہ کاشکر ہے ۔ اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے خصوصی جھٹرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عنایتوں کے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں سے پاک صاف ہی کردیا۔اور کنج و کاوٹن کی البحص میں پڑنے کی ضرورت ہی

انفاس عين \_\_\_\_\_ دوم

ندر ہی ۔ نظر ہمیشہ مقصود پر ہونا چاہیے۔ پس جنب کد مدرسہ مقصود نہیں بلکہ روبر درضائے حق ہاور قرب حق باور قرب حق حق ہے سووہ دین کے دوہرول کامول ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے، پھر کیول خواہ تخواہ قلب کومشوش کیا اور فتنہ وفساد کومول لیاکسی اور کام میں لگ جاؤ۔

# كام كرنے كالبل طريقه

تخفیق: یہ بات ہمیشہ یادر کھنے کی ہے کہ غیر اختیاری کاموں کے پیچے پڑنے سے دفت خراب ہوتا ہوا اور کام نہیں ہوتا ۔ اور ہو بھی کیسے وہ تو غیر اختیاری ہے ۔ انسان اختیاری کام کوکر ہے، غیر اختیاری کو چھوڑ دے۔ یہی کام کرنے کا ہمل طریق ہے اختیاری اور غیر اختیاری کے مسئلے میں نصف سلوک ہے کو چھوڑ دے۔ یہی کام کرنے کا ہمل طریق ہے اختیاری اور غیر اختیاری کے مسئلے میں نصف سلوک ہے بلکہ اور ترقی کر کے کہتا ہوں کہ کل سلوک ہے، حقیقت کی بے خبری کے سبب لوگ مشکلات اور دشوار یوں بلک یوں کی براختیاری کے دد ہے ہوتا ہے حالانکہ تصوف ہے ہمل اور آسان کوئی جبری بھی نہیں۔

#### معصیت کے نتائج

تحقیق: معصیت کمبخت نہایت بری اور مبلک چیز ہے، اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے۔ وہ ذات اور دہ گھڑی بندہ کے واسطے نہایت ہی مبغوض اور منحوں ہے جس میں بیدا پنے خدا کا نافر مان ہوتا ہے۔ اگر حس ہوتو فوراً معصیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوں ہوتی ہے۔ اور بعض نافر مانی کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کیلے عمل کی تو فیق سلب کرلی جاتی ہے بڑے فوف کی بات ہے۔ اور معصیت میں ایک اور ضاصیت بھی ہے کہ اس کے گئوم اس کی نافر مانی کرنے گئے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوتے وہ شوقی کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوتے وہ شوقی کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوتے وہ شوقی کرنے لگا فر مایا آئ ہم ہے کوئی گناہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیہ ہماری نافر مانی کرتا ہے۔ تو ہم گردن از حکم واور میچ ہی گئے کہ گردن نہ جبچد زخکم تو تی تی ہم ہرکہ ترسید از ویے جن وائس و ہرکہ دید ہمرکہ ترسید از ویے جن وائس و ہرکہ دید ہو اور ایک خاصیت معصیت کی سب سے اشد ہے وہ بیہ کہ بھی بے فیری اور بے حیائی سے مغیرہ سے کیرہ اور ایک خاصیت معصیت کی سب سے اشد ہے وہ بیہ کہ بھی بے فیری اور بے حیائی سے مغیرہ سے کیرہ صادر ہوجاتا ہے۔ اور وہ سبب گفر کا بن جاتا ہے، اس لئے انسان کبھی گناہ کر کے بے فکر نہ ہو، تو بہ استخفار میں دیا ہوجاتا ہے۔ اور وہ سبب گفر کا بن جاتا ہے، اس لئے انسان کبھی گناہ کر کے بے فکر نہ ہو، تو بہ استخفار کے بی فر بیا ہوجاتا ہے۔ اور وہ سبب گفر کا بن جاتا ہے، اس لئے انسان کبھی گناہ کر کے بی فکر نہ ہو، تو بہ استخفار کرتا ہے۔ اور وہ سبب گفر کیات کو میں کہ بھی نہیں کہ ایک بار خوب با تا عدہ

الفاس ميل سيل ٢٢ - حشد دوم

توبرك كام ميس كيداوراس كي بعد پھر جب بھى خيال آجايا كرے - اللهم اغفولى كهدكر پھرآ كے طيع ، كام ميس كيد -

#### قبوليت توبه كي علامت

تحقیق: نوبہ کے قبول ہونے نہ ہونے کے متعلق دھڑت سلطان نظام الدین قدس مرہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص میں معلوم کرنا جا ہے کہ فلال گناہ کر لینے کے بعد جونوبہ کی تھی وہ قبول ہوگی یا نہیں ،اس کا معیاریہ ہے کہ بید کے یہ دیکھے کہ اس گناہ کے یاد آنے سے نفس میں حظ پیدا ہوتا ہے یا نفرت ۔ یا نبیس ،اس کا معیاریہ ہوئی تو بقبول ہو بھی اگر حظ ہوتا ہے تو ابھی تو بہ تبول نہیں ہوئی ، پھر تو بہ کرے ، بڑی ججیب بات اگر نفر سے ہوئی تو بہ قبول ہو بھی اگر حظ ہوتا ہے تو ابھی تو بہ تبول نہیں ہوئی ، پھر تو بہ کرے ، بڑی جب بات سے مگر یہ علامت فلنی ہے۔

#### حوادث کے بعدسب قبضے بی کے سبب بن جاتے ہیں

تحقیق: انسان کا وجود اور سستی ہے ہی کیا چیز۔ ہر چیز حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے خواہ تخواہ انسان اپنی ٹا تک اڑا تا ہے اور بید عویٰ ترقی کا تیجہ ہے ، گروا قعات ہے حق تعالیٰ دکھا دیے جیں اہل ترقی کو کہ کوئی چیز تمہارے قبضہ میں نہیں سب ہمارے قبضہ میں جیں۔ حوادث کے بعد سب قبضے بین طبع کے سبب بن جائے جی بتحقیقات اور انتظامات کے کھی مہیں آتے۔ چنا نبچ سیلا ب سے ہزاروں لاکھول مخلوق غرق ہوگی مگرکوئی کچھند بنا سکا۔

#### بریشانی کاعلاج رضائے خالق کی سعی ہے

تحقیق: اگرانسان وی کوعقل برتر بیج دے توسمجھ میں آجائے کہ بریشانی کا سبب ہمیشہ مصیبت ہوتی ہے جس کی حقیقت خدا کی نافر مانی ہے۔ اگر خدا کوراضی کرنے کی سعی کی جائے تو اس بدتری اور پریشانی سے نہات ہوگئی ہے درنہ کوئی اور چیز اس سے نجات نہیں دلا سکتی ۔ اس لئے خدا کوراضی کرنے کی فکر ہوتا جا ہے۔

#### رویدی دات سے حظ ہونامرض ہے

تحقیق: بعض لوگوں کوتو ضروریات کی وجہ سے روبیدی تلاش ہوتی ہے اور بعض کوخود رو بید کی ذات ہے

تعلق ہوتا ہے۔ گربیا یک مرض ہے ان کورو پیرے حظ مقصود ہوتا ہے کہ میں استے روپے کا مالک ہوں۔
روپیرے تعلق اور حظ برایک بیٹے کی حکایت یاد آئی کہ وہ بیارتھا۔ روپیر کٹر ت سے پاس تھا گر علاج نہ کرا تا تھا۔ دوست احباب کے زورویے پر بھٹکل علاج پر آمادہ ہوا، گراس طرح کہ لوگوں سے پوچھا، پہلے علاج کا تخمینہ کرالو، کیا خرج ہوگا۔ جنا نچہ تخمینہ کرایا گیا۔ طبیب کو بلاکر نبفن و کھلائی، نسخہ تجویز ہوا۔ مدت استعال کا تخمینہ ہوا، قیمت کی تحقیق کی گئی اور حساب لگا کر بٹاایا گیا کہ اس قد رصرف ہوگا، کہا کہ اب دیکھوکہ مرنے پر کیا صرف ہوگا۔ وہ بتایا گیا اس قد رصرف ہوگا تا ہے ہیں اب تو یہی رائے کہا کہ اب دیکھوکہ مرنے پر کیا صرف ہوگا۔ وہ بتایا گیا اس قد رصرف ہوگا تو کہتا ہے ہیں اب تو یہی رائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا۔ وہ بتایا گیا اس قد رصرف ہوگا تو کہتا ہے ہیں اب تو یہی رائے میں و پیرزا کہ صرف ہوگا اور مرنے میں کم۔

#### ذہانت کب نعمت ہے؟

تحقیق: ذہانت بھی خداداد چیز ہے اور بڑی نعمت ہے بشرطیکہ حدود میں رہ کرکل برصرف کی جائے ، ورنہ خرابی اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔

# واردات کی مخالفت موجب خسران ہے یاحر مان

تحقیق: واردات کی مخالفت معصیت تو نہیں گراس مخالفت ہے دنیادی ضرر کچھ ضرور ہوتا ہے پھر ممکن ہے کہ بینشرر مہمی مقصی ہوجائے ضرردین کی طرف۔ مثلا پہلے معاصی کے مواقع میں، ہمت مقاومت کی ہوسکتی ہے مگرطبعی کسل ہو گیا جو محض ضرد بدنی ہے اس کسل سے طاعات کو جی نہیں جیا ہتا اوراس کا متیجہ یہ ہوا کہ مل سے بازر ہا۔ اگروہ ممل واجب تھا تو خسر ان ہوا اورا گروا جب نہ تھا تو حریان ہوا۔

## سكون كالبهترين اورسهل طريقه

تحقیق: سکون کا بہترین اور مہل طریقہ تشکیم و تفویض وافتقار وا نکسار ہے جس کومولا ناروی فریاتے ہیں ہے فہم و خاطر تیز کرون نیست راہ ہے جز شکستہ می تگیر وفضل شاہ ہرکیا بیستی است آب آنجارود ہے ہرکیا مشکل جواب آنجا رود ہرکیا مشکل جواب آنجا رود ہرکیا مشکل جواب آنجا رود ہرکیا مشکل جواب آنجا ود

# علم میں خیرو برکت سلب ہوجا نیکی وجہ

تحقیق: آج کل استادوں کا ادب اور احترام بالکل ہی جاتا رہا ہتو ولی ہی علم میں خیر و برکت رہ گئی ، عادة اللہ یہ ہے کہ استادخوش اور راضی نہ ہوتو علم نہیں آسکتا۔ اور استادی کی کیا شخصیص ہے اب تو دہ زماندہ کہ نہ باپ کا اوب ہے نہ بیر کا ادب ہے اور اگر ہے بھی تو رسی اوب باتی حقیقی ادب کا تو نام ونشان نہیں اور سے بھی یا در کھو کہ تعظیم کا نام اوب نہیں۔ اوب نام ہے راحت رسانی کا۔

#### بڑی دولت امتی کے واسطے دین کی محبت اورعظمت ہے

تحقیق: سب سے بڑی دولت امتی کے واسطے یہ ہے کہ قلب میں دین کی محبت ہو جا ہے گل میں کوتا ہی ہو۔ کوتا ہی ہو۔

#### استادصا حب محبت بهونا جابيئ

شروع ہی میں اس کی ضرورت ہے کہ استاد بھی صاحب محبت ہوتا کہ شاگردوں کے جذیات اور خیالات پران کا اثر ہوا در شروع ہی ہے تی تربیت اور اصلاح ہو۔

#### كبركا منشابميشهمق ہے

تحقیق: کبر بمیشه حمق سے بیدا ہوتا ہے۔ اگر حمق نہ ہوتو اپنی بڑائی کا انسان کو بھی وسور بھی نہیں ہوسکتا۔ نہ خیال آسکتا ہے۔ اس مرض ہیں قریب قریب عوام ادر خواص سب کو اہتلا ہے اور اس کے بیجنے کا صرف ایک جیال آسکتا ہے وہ یہ کہ کسی کا ل کی جو تیوں میں جاپڑے، وہال دیا نے سے خناس نکل جائے گا آج کل ہر شخص اینے آپ کو جمہد مطلق ہم حتا ہے ہیں۔ شخص اینے آپ کو جمہد مطلق ہم حتا ہے ہیں۔

## سیمسلمان کواللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرنا جا ہیے

تحقیق: مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ بے ایک بارعالا ، سے فرمایا کہتم ہیرکیا کفر کے فتو سے لگاتے ہو کہ فلال کافر ہے ، خدا کی قتم قیامت کے دن ویکھو گئے کہ بعض ایسے لوگوں کی مغفرت ہور ہی ہے جود نیا میں پورے کافر سمجھ جاتے ہتے۔ پھرفر مایا اس کا مضا اُقد نہیں کہ دھمکانے کیلئے انتظام کے طور پرکسی کو کافر کہہ دیا جائے جیسے حدیث میں تارک صلوٰ ہ کو کافر کہا گیا ہے جمر میدست مجھو کہ کفرکا فتو کی لگایا گیا ہے دہ بچ چک

انفائ عسنی مسلی انفائ عسنی انفائ عسنی انفائی انفائ

# کافرہوگیا۔الغرض کسی مسلمان کواللہ کی رہنت ہے مایوس نہ کرنا چاہیے کے کوئے تا میدی مروکا مید ہاست سوئے تاریخی مروخور شید ہاست

# پردہ قیر ہیں بلکہ بہنظر حقیقت آزادی ہے

تحقیق: کیونکہ قید کامفہوم تو ہے ہے کہ کی فض کو بند کیا جائے اوراس کو بند کرنا نا گوار ہو، اوروہ بھا گنا چاہتا ہو پھراس بر پہرہ چوکی قائم کرنا ہو حالانکہ کی مسلمان کے گھر پر پہرہ چوکی نہیں دیکھا جاتا ہمعلوم ہوا کہ عورت کو پر دہ میں رکھنا قید نہیں بلکہ ان کو باہر نکالنا قید ہے کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ اگر بالفرض ہم ان کو باہر جانے کو کہیں تو وہ اندر کو بھا گیں تو اصول کی روے میہ پر دہ آزادی اور بے پردگ قید ہے۔ غرضیکہ میہ پر دہ تیز بیں بلکہ حیا ہے، جو اگر بروں کی عورتوں میں نہیں۔

#### صدق وخلوص کامیا بی کامدار ہے

تحقیق: فرمایا کے صدق وظاوس بڑی چیز ہیں بدون اس کے کام چانا یا بنامشکل ہی ہوتا ہے ہے آئ کل جوا کثر ناکای ہوتی ہے اس کاسب عدم خلوص ہی ہے آئر خلوص ہوتو بڑے سے بڑا کام اور سخت سے سخت کام ہمل بن جاتا ہے۔ حفرت مولانا ویو بندگ نے ایک حکایت بیان فرمائی کدایک شخص نے جج کااراوہ کیا مہل بن جاتا ہے۔ حفرت مولانا ویو بندگ نے ایک حکایت بیان فرمائی کدایک شخص نے جج کااراوہ کیا ۔ ایک بیسہ پاس نہ تھا اور اس میں تمام کمالوں میں صرف ایک کمال بیتھا کہ گدھے کی بولی بولنا جائی تھا۔ ایک ہیسہ پاس نہ تھا اور اس میں تمام کمالوں میں صرف ایک کمال بیتھا کہ گدھے کی بولی بولنا جائی تھا۔ ایک سنیہ نے بولنے ہوئے سنایا، این تفریح کیلئے سفر جج میں اس کوہمراہ لے لیا۔ بعد فراغ بچ اس کمال کی بدولت بدول سے رہیں ہوگیا، ان کی محبت میں مدینہ منورہ بینچ گیا، دیکھ لیجئے اراوہ جج خلوص کمال کی بدولت بدول سے رہیں ہوگیا، ان کی محبت میں مدینہ منورہ بینچ گیا، دیکھ لیجئے اراوہ جج خلوص کمال کی بدولت بدول سے رہیں ہوگیا، ان کی محبت میں مدینہ منورہ بینچ گیا، دیکھ لیجئے اراوہ جج خلوص کمال کی بدولت بدول سے رہیں ہوگیا، ان کی محبت میں مدینہ منورہ بینچ گیا، دیکھ لیجئے اراوہ جج خلوص کمال کی بدولت بدول سے رہیں ہوگیا، ان کی محبت میں مدینہ منورہ بینچ گیا، دیکھ لیجئے اراوہ جے خلوص کمال کی بدولت بدول سے رہیں ہوگیا، ان کی محبت میں مدینہ منورہ بینچ گیا، دیکھ لیجئے اراوہ کے خلوص کے کیاحق تعالی نے سب آسان میں کردیا ہے۔

باكريمال كارباد شوارنيست

تؤمگو مارابدال شه باربست

# اینے معتقد بنانیکی تدبیر کرناغیرت کی بات ہے

فرمایا کہ مجھ کوتو اس سے غیرت آتی ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کی تدبیر یا ترغیب دی جائے۔
اپنے دوستوں کو بھی میری تاکید ہے کہ وہ بھی ایسانہ کریں ، ہاں ایک اورصورت ہے جس میں ایک مسلمان کی امداد ہے اور تو اب بھی ہے کہ طالب کو چند جگہوں کے نام بتلائے اورمشورہ دیا جائے کہ اپنے حالات سے جگریکھو، جہاں کے جوابات سے سکون اورتسلی ہود ہاں ہے تعلق بیدا کر لو۔

انفاس نيسني سيان

# د نیا کومقدم اور دین کوتا بع بنانا گراہی ہے

تحقیق: اگردین کومقدم رکھیں اور پھر حصول دنیا کا فکر کریں بشرطیکہ حدود تمرعیہ ہے تجاوز نہ ہوتو پھر کامیا بی مجھی بہت قریب ہے۔

تحقیق: فرمایا کداصل چیز اس طریق میں شخ کی محبت اور اتباع ہے۔ پھر اس میں ہمی اساس محبت ہے اتباع عادة اس پر مرتب ہوجا تا ہے اس لئے کہ محبت محبوب کے خلاف نہیں کر سکتا۔ باقی بیعت وہ محض ایک برکت کی چیز ہے اس پر نہ تعلیم موقوف ہے اور نہ نفع گر آج کل کے پیروں نے اس بیعت کولوگوں کے پیمنسانے کا اچھا خاصہ آلہ بنار کھا ہے۔ لوگوں کے عقائد بیعت کے متعلق ورجہ منکر تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کو فرض واجب جھتے ہیں ۔ علماہ اہل حق کو اس طرف متوجہ ہوکر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جیسے اور بدعتوں کی اصلاح کرتے ورفوں میں اور بدعتوں کی اصلاح کرتے ورخوق وونوں میں اور بدعتوں کی اصلاح کرتے ورفوں میں اور بدعتوں کی اصلاح کرتے و بیا۔ یہ بھی تو بدعت اور قابل اصلاح ہے آخر فرق وونوں میں اور بدعتوں کی اصلاح کرتے و بیا۔ یہ بھی تو بدعت اور قابل اصلاح ہے آخر فرق وونوں میں اور بدعتوں کی اصلاح کرتے و بیا۔ یہ بھی تو بدعت اور قابل اصلاح ہے آخر فرق وونوں میں کیا ہے۔

# بيعت ميں عدم بعجيل کی حد

تحقیق: فرمایا که جنب تک میرے چالیس وعظ اور رسائل ندو کھیاو، میں مرتبہ خط و کتابت ندکراو، دس مرتبہ ملاقات اور مجالست ندکرلو، اس وقت اس کی حد ہے۔

# وظا نُف کے ذریعہ حضو ہوائے کی زیارت

ایسااراده کرنابزی بی ناواقنی کی بات ہے۔اگراییا ہی ذوق شوق ہے تو اتباع کرو۔اس پر بھی اس مقصور کا ترتب لازم نہیں ،گر بہ نسبت اوراد کے پھراس میں تو قع زیادہ ہے۔

## ہمارے اعمال کی جزامحض عطاوانعام ہیں

 حسنسات. کی مجی تفییر کی ہے۔ پھرا یک بڑی رحمت بیہ کہ ادار نے اعمال محدوداور جزاء غیرمحدود۔ اور بین اے جو آء اور بین نے جو کہا ہے کہ وہ ایس کی دلیل خود قرآن میں ہے جو آء من ربک عطآء حساباً النح

اس تقریرے اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ اگروہ جزاء ہے تو عطا کیسی اورا گرعطا ہے تو پھر حساب کیسا۔ جواب ہیکہ جزاء صورۃ ہے اور عطاحیقۃ اور حساب جزاء یا عطامے کیے لئے ہیں بلکہ خودا ہل عطاء میں تفاوت کیلئے حساب ہوگا ہاتی عطابغیر حساب جی ہوگا۔

#### اینے بزرگوں کا طرز

تحقیق: فرمایا که بمارے بررگوں میں ایک خاص بات بیتی که خود داری کانام ونشان نداتھا، ملے جلے، منتے بولتے رہتے بتھے مگردل میں ایک؛ نگارہ دیک رہاتھا، بقول نواب هیفة

نواے افسر وہ وہ ل زاہد کے دریز م رندال شو کہ بنی خندہ برلب ہاوآتش پارہ در دل ہا میں مندہ برلب ہاوآتش پارہ در دل ہا میں نے اس ہننے برایک مثال تجویز کی ہے کہ جیسے تو ہنستا ہے تکر ہاتھ دلگا کر کوئی دیکھے پہتہ جل جائے گئے کہ سیسے ہنستا ہے ۔ ان کے قلب میں خدا کی محبت کی ایک آگ کی بحری تھی ، ہروفت خشیت کا غلبہ رہتا تھا ، شب وروز آخرت کی فکر گئی تھی ۔

## نقشبندی و چشتی بزرگان کے ظرز کا تفاوت

تحقیق: فرمایا کہ بعض نقشبندی حصرات کی رائے ہے کہ شیخ کووقار وتخل کے ساتھ رہنا جا ہے ، تا کہ طالبین کے قلب میں عظمت ہونے سے ان کونفع زائد ہو ، تکر چشتیوں سے بیہ بوہیں سکتاا نکاوقا را ور تخل یہی ہے کہ کوئی وقار وتخلّ نہ ہوان کی تو بس بیشان ہوتی ہے \_

نباشد اہل باطن وریے، آرائش ظاہر ہیں ہے نقاش احتیاجے نیست و بوار گلستال را دافریبال نباتی ہمد زبور بستند ہیں ولبر ماست کہ باحسن غداداد آمد زبریار اندورخیّال کہ ثمر بادارند ہیں اے خوشامروکہ از بندغم آزاد آمد

#### مسی کے برابھلا کہنے ہے براماننا طرزعشق کےخلاف ہے

جھیق:اس ہے بگڑتا کیا ہے معاملہ تواللہ کے ساتھ ہے مخلوق ہے کیالیں ہے۔اگرکسی کواس کی فکر ہے تو یہ

اچھی خاصی مخلوق برتی ہے بیڈرخودا کے متعقل اور بڑا عذاب ہے کہ فلاں برانہ کیے ، فلاں بھلانہ کے ، مجھ لے کہ برا بھلا کہنے والوں نے تو نہ اللہ تعالیٰ کوچھوڑا ، نہ رسول کوچھوڑا ، نہ محابہ کرام کوچھوڑا ، نہ انکہ مجتمد میں کوچھوڑا ۔ نہ محابہ کرام کوچھوڑا ، نہ انکہ مجتمد میں کوچھوڑا ۔ بعد کے علماء اور بزرگان وین تو بھلا کس شار میں ہیں ۔ ایسے موقع کے متعلق ذوق نے خوب کہا ہے ۔

تو بھلا ہے توبراہو نہیں سکتا اے ذوق ہ ہے ہرا وہ بی کہ جو تھے کوبراکہتاہے اوراگرتو بی براہ تووہ کے کہتاہے ہی گھربرا کہنے سے کیوں اس کے برامانتاہے عاشق بدنام کوبروائے نگ ونام کیا این اور جوناکام ہواس کوکسی سے کام کیا

#### بيعت كي حقيقت

تحقیق: فرمایا که بیعت کا حاصل بیر ہے کہ ایک طرف سے التزام ہوا تباع کا۔ اور ایک طرف سے التزام ہوا تباع کا۔ اور ایک طرف سے التزام ہوتاہم کا۔ ہس اصل بیعت بیر ہے خواواس کی ظاہری صورت نہ ہو۔

#### فرمايا كلام الهي عمليات كيليخ موضوع تبيس

تحقیق: لیکن اگر کوئی ای کیلئے استعمال کرے توبر کت ضرور ہوتی ہے جیسے قلم کھنے کیلئے ہے۔ اگر کوئی کان کامیل اسے نکا لے تو اسمیں بھی کام آجا تا ہے۔

#### مرض مزمن كاعلاج

تحقیق: فرمایا که برزرگوں ہے سنا ہے کہ میں کی نماز کے بعد اکتابیس بارالحمد شریف بردھ کر بانی بردم کرکے مریض مزمن کو بلایا جائے توامید نفع کی ہے۔

#### مدرس کی مدرسہ کے کام کے وقت باتیں کرنا خیانت ہے

تحقیق: عرض کیا گیا جواس وقت ہو چکایا آئندہ اتفاقا کا پھرابیا ہوجائے تو کیااس کا کوئی بدل ہوسکتا ہے، فرمایا سوائے تو بہے اور کوئی بدل نہیں ۔عرض کیا گیا کہ خادج اوقات میں کام کر دیا جائے۔فرمایا یہ بھی اس کابدل نہیں فرضوں کے قائم مقام نفلیں تھوڑا ہی ہو سکتی ہیں ۔کام کے وقت کام کرنا جا ہے اور لوگوں کو منع کروینا چاہیے۔

انفاس شيني ب حشد دوم

#### عورتوں کے زیادت عقیدت کی وجہ

تحقیق: فرمایا که مورتول میں بمقابله مردول کے عقیدت زیادہ ہوتی ہے وجداس کی بیمعلوم ہوتی ہے کہ ایک توان کا دل نرم ہوتا ہے دوسرے صاحب الرائے نہیں ہوتیں۔

## عذريس استحضار مايمكن بى كامل ب

تحقیق: فرمایا کہ طالت مرض میں قلب کے اس (مرض) کی طرف مشغول ہونے کی وجہ ہے استحضار معناد میں اگر کمی ہوجائے تواس وقت جس قد راستحضار ہے وہی کامل ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ جیسے مرض کی وجہ ہے کوئی شخص کھڑے ہوکر نماز نہیں پڑھ سکتا ، بیٹھ کر پڑھتا ہے تواس کی وہی نماز جو بیٹھ کر پڑھی ہے کامل ہے۔ یا جیسے ایک شخص مرض کی وجہ ہے وضونہیں کرسکتا ، تیم کرتا ہے تواس کی وہی طہارت کامل ہے حاصل ہے۔ یا جیسے ایک شخص مرض کی وجہ ہے وضونہیں کرسکتا ، تیم کرتا ہے تواس کی وہی طہارت کامل ہے حاصل ہے۔ یہ جنتا جنتا اس وقت ما مور ہہ ہے وہی کامل ہے تاتھ نہیں۔

## جلال کے مراقبہ سے جمال کا مراقبہ انفع ہے

تحقیق: فرمایا کہ حق تعالی کامراقبہ جلال کا تونافع ہے ہی مگر جمال کا اس سے زیادہ نافع ہے فیصوص ضعفاء کو جمال کامراقبہ زیادہ کرنا جا ہے اس سے محبت بڑھ کر بہت جلد کامیابی ہوجاتی ہے۔

## غیراختیاری عارض ہے مل کا تواب کم ہیں کیا جاتا

تحتیق: بیان کی رحمت ہے اور جو بظاہر انٹمال میں کی ہوتی ہے۔وہ صورۃ کی ہے حقیقۂ کی نہیں۔اس وقت اس کا مراقبہ کرے کہ میرے لئے یہی بہتر ہے جواس طرف سے تجویز ہوئی ہے۔

#### شخ ہے مناسبت پیدا کرنے کاطریقہ

تحقیق: پہلے بچد دنوں مجلس شیخ میں غاموش بیصنے سے پھر بکٹرت مکا ثبت کرنے سے پھر اکثر ملنے جلنے سے نے مناسبت پیدا ہوجاتی ہے۔

# بے ل جان دے دینا شجاعت نہیں

تخفیق: فرمایا که جان این ملک نہیں که اس میں جوجا ہوتصرف کرو ، دیکھئے اگر جان اپنی ہوتی تو خود کشی کیول حرام ہوتی ۔ بال جہاں یہ معلوم ہوجائے کہ یہاں جان دینا طاعت ہے تووہاں کمزور مسلمان ہمی انفاع نیسی صدوم قوت ایمانی ہے بہادر ہوجائے گا۔ کیونکہ شجاعت میں کی تر در سے ہوتی ہے۔ بے موقع محل بدون اؤن شرعی کے جان دینا کوئی بہادری نہیں بلکہ بردلی ہے۔

## شجاعت اور تدبيريين منافات نبين

تحقیق: فرمایا که شجاعت اور تدبیر ایک جگه جمع جوتنی بین و یکھنے شیر جیسا بہادر اور شجاع جانور حصب کرشکار کرتا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ تدبیر کوشجاعت کے خلاف سجھنا غلط ہے۔

#### مشغولي بغيرحق ندبو

تحقیق: فرمایا کہ بزرگوں کے ملفوظات کے یادکر نے کا اہتمام نہ کرد، بلکه اس کی کوشش کرد کتم ایسے ہوجا و کہ تمہاری زبان ہے دہ کے جوان کی زبان ہے لکا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک قعلہ ہے اس میں رسد جمع کرنا ہے تو پانی کا ایک بہت بڑا حوش تیار کرایا اور اس کو بیرونی پانی ہے بھر لیا۔ مگراس ہے اچھا یہ ہے کہ ایک جھوٹا ساکنواں اندر کھودلو۔ کو پانی تھوڑا ہوگا مگر آتار ہے گا۔ برا برخرج کرتے رہو تکا لیے رہو کی نہ ہوگی۔ اس طرح این اندر کنواں کھودلو۔

تحقیق فرمایا کہ عورت کو طبع بنانے کی میں ایک مد بیر ہے کہ اس کو خوش رکھے اور یہی خاوند کوراضی رکھنے کی -مدبیر ہے۔

#### تخصيل قناعت كاطريقه

تحقیق: فرمایا کہ قناعت بھی جب بی ہو سکتی ہے جب کہ اپنے حوائج کو محدودر کھے اور صدودے آگے ہو ہے جانے میں پھر قناعت بھی مشکل ہے۔

## غیرمقلد کے متبع سنت ہونے کی تحقیق

تحقیق: ایک صاحب نے عرض کیا کہ حفزت یہ غیر مقلد بظاہر تو تتبع سنت معلوم ہوتے ہیں فر مایا جی ہاں یہاں تا تک کہ سنت کے جیچے بعضے فرائض کو بھی چیوڑ جیٹھتے ہیں۔اکابرامت کی شان میں گستاخی کرنا کیا یہ فرض کا ترک نہیں۔

القال عيني صفه ووم

# شخ کے حقوق کی رعایت کا اہتمام

تخین : فرمایا که حفرت سلطان جی مربید ہیں حفرت شخ فرید شکر عجج ہے۔ بارفصوص کا ذکر آگیا۔ شخ فرید شکر عجج ہیں نہیں آتا۔ بات آئی فرید کی ذبان سے نکل گیا کہ حفرت فلال فرید کی ذبان سے نکل گیا کہ حفرت فلال شخص کے پاس مجھ نیس نہیں آتا۔ بات آئی شخص کے پاس مجھ نیس نہیں آتا۔ بات آئی شخص کے پاس مجھ نیس نہیں آتا۔ بات آئی کہ جوئی ۔ جب سلطان جی مجلس سے ایٹھ ۔ حضرت شخ کے صاحبزادہ نے کہا خبر بھی ہے حضرت شخ نے کیا فرمایادہ خالی الذہ من سے کہنے گے میں تو بھی نہیں سمجھا۔ صاحبزادہ نے کہا حضرت شخ نے اپنی ناراضی کیا فرمایادہ خالی الذہ من سے کہنے گے میں تو بھی نہیں سمجھا۔ صاحبزادہ نے کہا حضرت شخ کی استعداد علی پر جملہ کیا کہ بدول مجھی نیز کے دہ کتاب کوئیں سمجھ سکتے اس کا جو سے مصاحبزادہ نے بھایا گیا ، اتنا سنا تھا کہ سلطان جی درہ گے اور حاضر ہوکر معانی چاہی شخ راضی نہیں کو کے مصاحبزادہ نے بھارتی کی تو راضی ہوئے ۔ لوگ آج کل تشدد تشرد گاتے پھرتے ہیں ان حضرات کو حضرت سلطان جی فرماتے ہیں کہ کو حضرت تراضی ہو گے۔ وکو کہنے کا ماکھ کتار ہا کہ ہیں نے شخ ہے اسی بات کیوں کو حضرت راضی ہو گئے گئے وہ کو کہنے گئی وہنے تھی کو حقوق کی رعایت کا قلب میں می قدرا ہمتام تھا، جب شخ کی ہے عظمت تھی۔ تو بید حضرات اللہ درسول کے حقوق کی رعایت کا قلب میں می قدرا ہمتام تھا، جب شخ کی ہے عظمت تھی۔ تو بید حضرات اللہ درسول کے حقوق کی رعایت کا قلب میں می قدرا ہمتام تھا، جب شخ

#### مناسبت شنخ كى علامت

تحقیق: فرمایا که میں تعظیم کوتو پسندنہیں کرتا۔البتہ محبت سے بی خوش ہوتا ہے مگر طریق میں وہ ہمی ضروری نہیں ہاں مناسبت ضروری ہے۔اور علامت منابست کی یہ ہے کہ شنخ کی کسی بات پرکوئی اعتراض بدرجہ انفتہاض نہ ہواور اسے بیٹر ود بھی نہ ہوکہ ایس حالت میں اسے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں اگراس شان کا اعتراض پیدا ہوتو کسی اور سے تعلق پیدا کر لے اس لئے کہ جب شنخ سے کھٹک ہے تو نفع ہرگز نہ ہوگا۔ ہروقت کھٹک جہاب رہے گی اور نفع کیلئے مناسبت اصل شرط ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز امرکوشنخ کے جائز سمجھے بلکہ باوجود ناجائز ہمجھنے کے اعتراض ور دو بقید مذکور نہ ہو۔

اصول صححه كااتباع شخ ومريد دونوں كو جاہيے

شخفیں: فرمایا میں نے اپنے بزرگوں کی دعا اور توجہ کی برکت سے طریق کی حقیقت کوواضح کر دیا ہے۔ انفاس میسلی سے دوم منجلہ اور مسائل کے ایک مسئلہ یہ بھی ظاہر کردیا کہ اصول سیحہ کا اتباع تم بھی کرواور شیخ بھی کرے۔ مراد اصول سیحہ کا اتباع تم بھی کرواور شیخ بھی کرے۔ مراد اصول سیحہ سے اصول شرعیہ ومسائل شرعیہ ہیں ، ہیر پرتی شیخ پرتی تو مخلوق پرتی ہے۔ اس کو چھوڑ وخدا پرتی اور میں نعوذ باللہ مخلوق پرتی تو کیا گوارا کرتا۔ آنے والوں سے خدمت لینے تک کونہیں بسند کرتا۔ وحدرت مطلب کی تا کید

تختین: شیخ کی تعلیم ہوتے ہوئے ووسرے کو تعلیم کی طرف توجہ مسئرے ہاں تعظیم وادب واعتقاد سب شیوخ کا فرق ہو مناسب شیوخ کا فرق ہو مناسب شیوخ کی تعلیم پر ذرا چوں و چرانہ کرے ورنہ محروم رہے گا وہ جو مناسب سمجھتا ہے تعلیم کرتا ہے جیسے طبیب حاذق جو مناسب سمجھتا ہے تشخیص کے بعد تیجو پر کرتا ہے ۔ ہاں طالب کو بیش اس کا حق ہے ۔ کہاں شیخ کو چھوڑ و نے مگریدی نبیس کے تعلق رکھ کر پھراس کی تیجو پر میں چون و چرا کو بیش اس کا حق ہے ۔ کہاں شیخ کو چھوڑ و نے مگریدی نبیس کے تعلق رکھ کر پھراس کی تیجو پر میں چون و جرا کر بیش اس کا حق ہے ۔ کہاں شیخ کو چھوڑ و نے مگریدی نبیس کے تعلق رکھ کر پھراس کی تیجو پر میں چون و جرا

تحقیق: فرمایا که لوگوں کو دوسروں کی فکر ہے مگرا بنی فکرنہیں کہ نفسانیت سے دمین تباہ ہور ہاہے۔ ع یجھے کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیٹر تو۔ سخت سے جنت معید بینا

سختي كى حقيقت مع مثال

تحقیق: فرمایا کدلوگ بھے ہوت گر بھلاتے ہیں حالانکہ میں دعویٰ سے نہیں کہتا، مگر واقعہ ہے کہ میں بہت زم ہوں۔ بات سے ہے کہ ایک صورت تو سے ہے کہ اصول اور قواعد ہوت ہوں ، وہ بے شک تخی ہو اور ایک صورت ہوں ہوں۔ بات ہے کہ اصول اور قواعد تو نہایت زم اور داحت کے ہیں مگر ان کا پابند بنایا جاتا ہے تخی سے اور ایک میں تشد دکباں ہوا بلکہ بیتو راحت اور نرمی ہی کی تقویت ہے۔ ویکھے نماز کس قدر مہل چیز ہے مگر اس کی بابندی کی تخی ہے کرائی جاتی ہے۔ اور اس کے ترک پرس قدر سزا ہے گواس سزا میں اختلاف ہے مگر اس کی بابندی کی تحق نے کہ اس پر سخت سزا ہے۔ بعض نے قبل تک کا فتویٰ ویا ہے قود کھے نماز تو مہل ہے مگر اس کا پابند بنایا جاتا ہے تنی ہے تو کیا نماز کو تخت کہیں گے ۔ بخی تو بیتی کہ بید کہا جاتا کہ پندرہ گھنٹے نماز میں کھڑ ہے رہو۔ یہ تخی تھی اب تو ہے کہ الحمد شریف کے بعد قبل ہو اللہ ہی پڑھ کر قبا کو فتم کر دو۔ اور اگر کسی کو یہ بھی یا دنہ و تین تمن مرتبہ بیجان اللہ پڑھ کر دکوئ میں جلے جاؤ۔

انفاس عيني \_\_\_\_\_ هندوم

# ا بن طرف سے سی پر سی طرح کا دباؤنہ ڈالاجائے

تحقیق: فرمایا کہ المحدنلہ میں خود کسی برائی طرف ہے بارڈ النانہیں چاہتا۔ آپ کوئ کرتیجب ہوگا کہ اور والی کہ المحدنلہ میں خود ہیں برائی طرف ہے بارڈ النانہیں چاہتا۔ آپ کوئ کرتیجب ہوگا کہ اور ول پرتو کیابارڈ النا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا برتا دُر کھتا ہوں کہ میری وجہ سے ان پر دُرہ برا برگر انی اور بارٹ ہوتے خواہ وار ملازموں کے ساتھ یہی برتا دُ ہے اور سلمان کا تو ند ہب یہ جی ہوتا جا ہے ہے

بہشت آل جا کہ آزارے نہ ہاشد سے دایا کے کارے نہ ہاشد

مثلا عرض کرتا ہوں کہ میں چھینک کرزورے الحمد اللہ اللہ بھا کہ دوسروں کواس کے جواب کا اہتمام نہ کرتا پڑے۔ پھراگرا یہ خض کودوسروں کی موذی حرکت پر تغییر ہوجائے کہ ہم توان کی راحت کا انتا خیال کرتے ہیں انہوں نے ہماری راحت کا کیوں نہیں خیال کیا۔ تواس کواس شکایت کاحق ہے۔ مگر جس توان کرتے ہیں انہوں نے ہماری راحت کا کیوں نہیں کرتا کہ چھوکوستایا ہے مگر پھر بھی ان کی مگر جس توان کر ہی وہ اور بھی اس کی مسلمت ہی سے ایسا کرتا ہوں کہ کی طرح ان کی اصلاح ہوجائے۔ اور بظاہر گوہیں کہتا ہوں کہ تمہاری اس کا مشاع بھی بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف اوراذیت نہیں مگرا کڑاس کا مشاع بھی بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف اوراذیت نہیں گریا۔ اس کا مشاع بھی بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف اوراذیت نہیں گھیں۔

# قلب کے اندرعدل کا ہونا بھی بردی نعمت وراحت ہے

تحقیق: فرمایا که میں توخدا کی نعمتوں اور داحتوں کا شکر اوائبیں کرسکتا۔ بیبھی خدا کی ایک بہت بری انعمت ہے کہ قلب کے اندرعدل دکھا ہے۔ ایک شخص کے واقعہ سے دوسرے کے معاملہ پراٹر نہیں ہوتا، بیا کیا اس کا تھوڑ افضل ہے۔

# ناز کا انجام ہلاکت ہے ہروفت نیاز کی ضرورت ہے

تحقیق فرمایا ہم تومٹین ہیں وہی ہادی ہیں اور محافظ ہیں کسی کوناز کس بات پر ہو ہمارا وجود اور ہماری ہستی ہی کیا ہے ، ہروفت نیاز ہی کی ضرورت ہے ناز کا انجام محض بلاکت ہے ۔ بستی ہی کیا ہے ، ہروفت نیاز ہی کی ضرورت ہے ناز کا انجام محض بلاکت ہے ۔ ناز داروئے بہایہ ہمجوورو چول ندداری گرد بدخوائی مگرو

# مرني كے ساتھ تحقیر یا عرفی تعظیم كابرتاؤ

تخفیق: فرمایا کدمر بی کے ساتھ ایسابرتاؤ کرے کداس کی حرکت سے تحقیر کاشبہ نہ ہواس سے سخت معنرت کا اندیشہ بلکہ میراندا آن تو یہ ہے کہ عرفی تعظیم کا بھی شبہ نہ ہواس سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو بناز باہے اور میر بھی معنرت سے خالی ہیں غرض دوتوں چیزیں اخلاص اور محبت کے خلاف ہیں۔

## ذ کروشغل کا درجه صرف اعانت ہے

تحقیق: فرمایا که ذکروشغل اصلات نبین ہوسکتی ،اصلاح اعمال سے ہوتی ہے۔اعمال سے جو چیز قلب میں بیدا ہوتی ہے دکروشغل اس کامعین ہوتا ہے۔ گرآج کل کے جابل صوفیوں جس احکام کی پابندی یا اہتمام بالکل ہی ندارد۔

#### مديدگاايك ادب

تختین: فرمایا کہ ہدیہ کے آداب میں سے یہ ہدیہ دینے کے وقت ہدیہ کی قیت نہ پوچی مائے۔

#### رزق كامعامله مشيت پرہے نه كه وانش بر

تحقیق : رزق کے بارے میں مثبت کے ایسے کھلے ہوئے واقعات ہیں کہاں سے عقلاً بھی انکارنہیں کر سکتے جمعی میں بڑے برے برے برے برے ان کے کرسکتے جمعی میں بڑے برے برے برے برے ان کے بہان نوکر ہیں ، بیرزق کا معاملہ عجیب ہے ۔

اگر روزی بدائش درفزودے ہے زنادان شک روزی تر نیو دے بنادان آن چنان روزی رساند ایک که دانا اندرین جیران بماند

#### حب مال وجاه سخت بری چیز ہے

تحقیق: جب جاہ و مال ایس بری چیز ہے کہ بیانسان کوکسی خال میں چین سے رہنے ہیں ویٹی ۔ ایک ڈپٹی صاحب تھے وہ بچارے رات مجر تیج لئے کو تھے پر نہلتے تھے اور مال کی فکر میں سوتے ندیتھے۔ ہس ساری خرابی بڑائی کی ہے اس کیلئے آ دمی مال ڈھونڈھتا ہے اگر آ دمی چینوٹا بن کررہے اور تھوڑے پر قزاعت

الفائر عيسى بسيال بالمسلى من من من والمائر من من والمائر من المائر والمائر وال

#### کرے، پیریجے بھی فکرنہیں، شخ سعدی صاحب فرماتے ہیں \_

ند براشتر سوادم نہ چو اشتر زیربارم کا نہ خدا وند رهیت نہ غلام شہر یادم پشمہاد افکہا کے است ادمیکہا کا برسرت دین د چوآب ازمشکہا خونیش دارنجو دخاز وزارزار کا تازا بیرول کشنداد اشتہار اشتہار اشتہار خاتی بند بحکم است کے بندایں ازبند آبین کے کم است

#### ذلت كى حقيقت

تحقیق: ذات کہتے ہیں عرض احتیاج کو۔اگر آ دی کچھ سوال نہ کرے تو کچھ ذات نہیں انگریز بوے بڑے امراء کی عزت نہیں کرتے اورادنی ادنی مولویوں کی عزت کرتے ہیں۔

# اخيار كي ضرورت كي دليل

تحقیق: کمان رسول البله صلی الله علیه و سلم یتفقد اصحابه \_اسے اخبار کی ضرورت مفہوم ہوسکتی ہے کہ سلمانوں کی مجڑی حالت پراصلاح اور ضرورت کی اطلاع پرایداد کرسکیس\_

# تعليم حسن ظن اورحسن تربيت

تحقیق: فرمایا که عام لوگول میں سے تو اگر کسی کے اندر ناوے عیب ہوں اور ایک بھلائی ہوتو میری تظر بھلائی کی طرف جاتی ہے اور ان نتا نو سے عیبوں پڑیس جاتی ۔ اور جس نے اپنے کور بیت کے واسطے میر سے برد کیا ہوتو اس میں اگر نتا نوے بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہوتو میری نظر اس عیب پر جاتی ہے۔ ان نتا نوے بھلائیوں پڑیس جاتی سبحان انٹد اس سے حضرت والاکا علمۃ الناس کے ساتھ حسن ظن اور این غلاموں کے ساتھ حسن تربیت ظاہر ہے۔

# مواقع مشتبه مين حق وبإطل كامعيار

شخفیق: جو چیزین نی ایجاد مول اس میں بید مجھو کہ اس کے موجد کون ہیں عوام یاعلاء سلیاء تو جس چیز کے علاء صلیاء تو جس چیز کے علاء صلیاء تو جس چیز کے علاء صلیاء موجد مول ہیں آیا بیدوین ہے کے علاء صلیاء موجد مول بیسے مدرسہ، خانقاہ دارالا فقاء وغیرہ کہ ان کا بنانا علاء کے دل میں آیا بیدوین ہے اور جس کے موجد عوام ہول جیسے عرس، فاتحہ، دسوال، چالیسوان وغیرہ وغیرہ کہ ان کا اجراء عوام کے ذریعہ

انفائ مين سين سين

ہوا، یہ غیردین ہے۔ یہ ایسامعیار ہے کہ ہرئے کام کے تھم کواس معیار پرجانے سکتے ہیں۔

#### دعاء کا ایک ادب اظهرار عجز و نیاز ہے

تحقیق: فرمایا که دعاکا ایک اوب بیہ ہے کہ بندہ خود اپنی زبان سے اظہار حاجات کرے اگر چہ خداتعالیٰ کوسب بچے معلوم ہے۔ اگر بندہ اپنی زبان سے اظہار ندکرے توبندہ کا بجز و نیاز کیسے ظاہر ہو، حالا تک دعایس زیادہ تربی تقصود ہے۔

#### عجزونيازعجيب چيز ہے

تحقیق: ایک بزرگ بی بی کاواقد ہے کہ لوگ بارش کی وعا کیلئے ان کی پاس عاضر ہوئے تو انہوں نے اٹھے کرا ہے جبوترہ کو جس پروہ نماز بڑھا کرتی تھیں اپنے سرکے بال کھول کر جھاڑ ودینا شروع کی ، جب جھاڑ ودی جبیں تو آسان کی ظرف مندا ٹھا کر عرض کیا کہ جھاڑ دھیں نے وے دی چھڑ کا و آپ کر دہیے۔ بہیں یہ کہنا تھا کہ عوم نا دھار بارش ہونا شروع ہوگئ ۔

### اكبركا كلام ايك كامداركلام ب

تحقیق: حیدرآباد میں ایڈھرکے ایک پیر ہیں انہوں نے ایک کا مدار جونہ خریدرکھا ہے جورکیم ان کے پاس آتا ہے بس چار پانچ اس کے رسید کرتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہننے کانہیں ہے۔ ایسے بی اکبرکا کلام ان لوگوں کیلئے ان بیرصاحب کے کا مدار جوتے کے مشابہ ہے ، سننے میں تو مزیدارلیکن عمل کیلئے فاک بھی نہیں۔

### ادب کی ترغیب

تحقیق: ازخدا جوئیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از ففل رب بادب جمه آفاق زو

# شفائے غیظ کیلئے سزادینا بھی جائز ہے

تحقیق: محرخود تجویزنه کریں بلکہ علماء ہے استفتاء کریں جب بھرحضرت موکی علیدالسلام کے کپڑے لئے کر بھا گاہے تو آپ نے اس کو ماراتھا۔ اس ہے یہ جی معلوم ہوا کہ جوصا حب شعور نہیں اور بے س ہو

انفاس عيسي الفاس عيسي المسلم

اس ہے بھی شفائے نیظ کامعاملہ جائز ہے۔

# أيك مسئله كفرى تحقيق

تحقیق: فرمایا که اگرایک شخص نے بیس برس تک ایک مقام پرامامت کی اور پھر یون کہنے نگا کہ بیس کا فرہوگیا کا فرہوگیا کا فرتھا۔ بواس موقع پرفقہائے لکھا ہے کہ بیسی نمازیں سب کی اداء ہوگئیں اور اس کلمہ ہو وہ اب کا فرہوگیا اس وجہ ہے اب اس کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کے پریشان کرنے کیلئے کہتا ہو اور جس برس پہلے ہے وہ کا فرتہ وہ مسلمان ہو، اور ابھی کا فرہوا ہو۔

# عدم تكبرامريك كي بهي منتبائ تهذيب

تحقیق: فرمایا که میر شریعت کا حمان ہے کہ امریکہ کی جومنتهائے تہذیب ہے املام نے اس کا سبق سب سے پہلے پڑھایا کہ تکبرند کیا کرو،گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرلیا کرد، چنا نچے حضورا کرم الطبقی اکثر کام اپنے دست مبادک سے کرلیا کرتے تھے۔ دودھ خودوددھ لیتے تھے۔ نعل مبادک میں تمہ خودلگا لیتے تھے۔ ترکاری خود تراش لیتے تھے۔

# عقیدے میں اپنے ہم کے موافق مکلف ہونا

تحقیق: چانج ایک نباش نے مرنے کے وقت اپنالو کو وصت کی تھی کہ اگر میں مرجاؤں تو بھے جلاد بنا اور آ دھی را گاور ہو گیا تو پھرخوب ہی مزاہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے قد رت میں شک تھا اور پھر بھی اس کی مففرت ہوئی۔ بات سے ہے کہ برخص کا علم وہم جدا ہوتا ہے وہ محض مطلق قد رت کو وائی تھا گر اس کا کوئی خاص درجہ اس کے علم میں ہے کہ برخص کا علم وہم جدا ہوتا ہے وہ محض مطلق قد رت کو وائی تھا گر اس کا کوئی خاص درجہ اس کے علم میں نہ تھا اور بھر خشیت بھی تھی جبی تو اس نے بید تد بیر کی گر مید مسئلہ اس کی جمھے میں نہ آیا کہ حق تو ائی ہوا اور دا کھ کو جدا کر کے بھی موجود کر کے جس وہ بیجارہ بھی سے اس کی معقرت ہوئی۔

# دوشقول مين غيبت كاعدم تحقق

تحقیق: فرمایا که کہنے والے کواگریہ یقین ہوجائے کہ جوتذ کرہ میں (سمی کی نسبت) کررہاہوں

اگر بعینہا ہے بہنچادیا جائے تو وہ ناراض ندہوگا تو پیفیبت نہیں۔ یااس تذکرہ سے اصلاح کا تعلق ہواور بطور حزن کے مذکرہ کیا جائے تو پیفیبت نہیں ہے۔

#### مبادى سلوك ضروربيه

تحقیق: فرمایا کرسلوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شیخ کی خدمت میں رہے تا کہ اس کی عادات و حالات ہے آگا ہی ہوجائے کیونکہ بیمعرفت مبادی میں سے ہوار جب تک مبادی کئی نے وہ بن میں نہوں مقاضد میں چل نہیں سکتا۔

#### اقوال معرفت

تحقیق: ایک بزرگ کاقول ہے \_

(۱) مبارك معصيع كرم ابعذ رآرد زنبار از طاعية كرم التجب آرد

(۲) برا ہوا پری مکسے باشی بر آب روی جے باشی

(٣) بكذراز كياه حيواني ول بدست آرتا كے باخى

(۳) نماز بسیارگذاردن کار بیرز نان است دوزه بسیارداشتن صرفه نان است هج بسیارگز اردن سیر جهان است دل بدست آوردن کارم ردان است

#### حرارت، برودت كيفيات وجديير

تخفیق: اب لوگ و کروشغل میں کیفیت وجد بیا ورحرارت و بردوت کو تقعود بھے ہیں۔ عالا نکہ حرارت و برودت تو ادویہ کے استعال ہے بھی ہو علق ہے اور کیفیت وجد بید حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے چنا نچیسنا ہے کہ سانپ بین کی آ واز سے اور شیر دیگر حیوانات گانے سے سست ہوجاتے ہیں پھر بھلا جو کیفیت انسان اور حیوان میں مشترک ہواس میں بھی کوئی کمال ہے۔

### كيفيات روحانيه مقصود كيفيات نفسانيه غيرمقصور

تحقیق: جن کیفیات میں مادہ شرط ہے وہ نفسانی ہیں اور جن کیفیات میں مادہ شرط نہیں وہ روحانی میں۔ پس جو کیفیات میں مادہ شرط ہے وہ نفسانی ۔ استخراق وغیرہ کی حکایات میں۔ پس جو کیفیت جوانی کی بڑھا ہے میں بدل جائے توسمجھو کہ وہ نفسانی ۔ استخراق وغیرہ کی حکایات

مناخرین اولیاء الله کی زیاده تر دیکھی جاتی میں سحابہ گی نہیں دیکھی جاتیں۔ بات یہ ہے کہ سحابہ کو کیفیات روحانی زیادہ حاصل تھیں اور متاخرین اولیا وکو کیفیات نفسانی۔

### تجارت میں صدق کی اہمیت

تحقیق: فرمایا کد حدیثوں میں آیا ہے تا جرصادق قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے اور دغابا ذفر بی تا جرکا حشر فیار کے ساتھ ہوگا۔ وین فروغ تو اس سے طاہر ہے اور دغوی فروغ بھی ای سے ہوتا ہے۔ گوشروع شروع میں بھت تکلیف اٹھائی پڑتی ہے گر بعد میں بہت برکت ہوتی ہے۔ چنا نچہ کا پُور میں ایک بانس والے شے ان کے پاس جوشن بانس لینے آتا وہ کہدو ہے کہ یہ بانس اسنے دن رہیگا، یہ س کر سب چھوڑ کر ہے جاتے ۔ لوگوں نے ان سے یہ بی کہا، یہ کام ایسے تبیس جلااس نے جواب دیا کہ فروخت ہوں یا نہ ہوں میں تو بی تو لوں گا۔ دوسری جگہ جب پہو نچنے تو وہ دو کا ندار بڑی تعریف دیا کہ فروخت ہوں یا نہ ہوں میں تو بی تی بولوں گا۔ دوسری جگہ جب پہو نچنے تو وہ دو کا ندار بڑی تعریف کرتے ، لوگ ان می کی دو کان سے خرید تے ، تھوڑے دئوں بعد جب دوسروں کے بانس جلدی جلدی خراب ہونے گئے اب رجوعات ان کی طرف ہوئیں کیونکہ یہ جو کہد دیتے بانس ویائی لگا، سب کی دو کا نداری چھکی پڑگئے۔ بس شروع میں تھوڑی ہوئیں کیونکہ یہ جب لوگوں کواطمینان کائل ہوجاتا ہے دو کا نداری چھکی بڑگئے۔ بس شروع میں تھوڑی می دفت پڑتی ہے جب لوگوں کواطمینان کائل ہوجاتا ہے دو کیور دفت بھی رفع ہوجاتی ہے۔

# اس طریق میں قبل و قال سخت مصر ہے

تحقیق: جس شخص سے تعلیم ذکروشغل کاتعلق ہواس سے ایسے مسائل تھید ندوریافت کرے جس میں قبل و قال ہواس طریق میں قبل و قال بہت مصر ہے، چنا نچہ میں نے احباب کو لکھندیا ہے کہ باطنی حالات کے ساتھ مسائل تھیمیہ نہ لکھا کرو۔

# امورطبعيه فطربه كاازاله ندجاي يكداماله جاي

تحقیق: فرمایا کدامورطبعیه فطریه بدیلتے نہیں ہاں اس میں استحال ہوجا تا ہے اور اہل تحقیق ہمی اپنے مریدوں کے فطری امرکو بدیلتے نہیں کونکداصل مربی توحق تعالی ہیں نہ معلوم کس کس مصالح کی بناء پراس کے اندروہ امور فطریدر کھے مجتے ہیں۔ اس لئے ابن کے بدینے کی کوشش نہ کرنا چا ہے صرف تعدیل کردی جائے اور معرف بدل دیا جائے۔

الفاس فيسبى مشدوم

# موتی کوزندوں کے عل کی اطلاع

تحقیق: ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص مرنوالے کو کوئیں کی تمناتھی اب وہ بن گیا تو کیا اس کوال کا بیت کا بیت ویل گیا ہوگا، فرمایا کہ نبیں روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ موتی کواسپنے عزیز کے نیک دبد کا بیت چلنا ہے اس سے زیادہ ٹابت نبیں اور روح تو دہاں ایسے کام میں مستخرق ہے کہ اسے ان خرافات کی کیا ہے وال ہے۔

کیا ہے اس سے زیادہ ٹابت نبیں اور روح تو دہاں ایسے کام میں مستخرق ہے کہ اسے ان خرافات کی کیا ہے وال

#### افعال کے منشاء پرنظر کر کے مواخذہ حاہیے

تحقیق: فرمایا کدلوگوں کی ہے ہودہ حرکتیں فی نفسہ اس قدرگران نہیں ہوتیں لیکن چونکہ ان کا منشاء میری نظر میں آجاتا ہے اوروہ سخت فیجے ہوتا ہے کہیں کر کہیں ہے فکری کہیں اہل وین اور وین کی بے عظمتی ۔ اس لئے وہ حقیقت امر مجھ کوزیادہ ہری معلوم ہوتی ہے جس پرلوگوں کو تجب ہوتا ہے کہ بیتو اتن غصہ کی بات میتی لوگ سرف ناشی کود کیمنے ہیں اور میں منشاء کود کیمنا ہوں۔

#### عوام اورعلمائے عرب كاغلو

تحقیق: فرمایا که عوام عرب میں شرک بہت ہے وہاں کے علماء بھی شرک کوتوسل کہتے ہیں ای لئے تو قدرت کی طرف سے نجد یوں کا تسلط ہوا جن کی بیزیادتی ہے کہتوسل کو بھی شرک کہتے ہیں۔

# جبة شريف كي زيارت كاحكم

تحقیق: فرمایا کدایک مرتبه میں نے حضرت مولانا گنگوئی کولکھا کہ جلال آباد کے جبہ شریف ک زیارت کوجی جا ہتا ہے کیا تھم ہے؟ جواب آیا کہ ہرگز در لیخ ندکریں ،اگر تنہائی میں بدون مشرات کے موقع مضرور زیارت کریں۔

#### وبميات كاعلاج

انفاس عيميلي \_\_\_\_\_ انفاس عيميلي \_\_\_\_\_ انفاس عيميلي \_\_\_\_ انفاس عيميلي \_\_\_\_ انفاس عيميلي ما انفلس عيميلي ما انفل

ہ، تدبیرال کی بہی ہے کہ اس کے مقتقناء پڑل نہ کرے۔ کتا بول کی رجسٹری کا حکم

تحقیق: فرمایا که کتابول کی رجشری کرانا ناجائز ہے ہاں طبع اول میں پجیصورت جواز کی ہوسکتی ہے کیونکہ اس میں صرفہ ومحنت زیادہ پڑتی ہے اور مابعد کی رجشری میں دفع مفترت نہیں بلکہ جلب منفعت ہے۔ سے

پر وی کی رعایت کا حکم

تحقیق: فرمایا که پڑوسیوں کے مقوق کی رعایت میں حدیثوں میں بڑے تھم آئے ہیں۔اگر پڑوی تمہاری دیوار میں آئے گاڑنے سگیتو منع نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں کو بہینہ ملکیت تمہیں منع کرنے کا حق ہے گر پڑوی کا بھی تو بچھ حق ہے۔ ای طرح اگر ہڑوی کے مکان کی طرف روشندان کی ضرورت ہوتو بہت او پررکھا جائے جس سے اس کی لے بروگی نہو۔

# یر وسی کے مکان کی طرف روشندان بنانا

تختیق: نقبهائے متاخرین نے لکھا ہے کہ اپنی دیوار میں پڑوی کے مکان کی طرف دوشندان جائز نہیں ہے کہ اپنی متقد مین کہ جائز ہے، اپنی زمین میں ہرشم کا تصرف کرسکتا ہے، متاخرین نے جواب دیا ہے کہ اپنی زمین کاوہ نقرف کرسکتا ہے، متاخرین نے اس ہے کہ اپنی زمین کاوہ نقرف کرسکتا ہے جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہو نچے پھر متقد مین نے اس کا جواب دیا ہے جب اے بالکل ہی دیوار اٹھا دینے کا افقیار ہے تو روشندان رکھنے کا افقیار کئے نہ ہوگا۔ پھر متاخر نین نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیوار نہ اٹھا نے کا تو اس کو افقیار ہے کیونکہ اس سے اتنا خرز میں کہ بھر متاخر نین نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیوار نہ اٹھا نے کا تو اس کو افقیار ہے کہ کو جے بیل جو کس کو بھر متاخر نین نے بردہ کا بند و بست خود کر لے گا اور دوشندان میں دوشندان سے تو جھب کر بھی دیا در اگر والے بھی کو پہتہ بھی نہ جو گس نے بالکل دیوار نہ بوتو دیکھنے والے کی بھی جراً مت نہ بوگی اور گھر والے بھی اعتیاط سے دیوں گی وارائھا نے تو روشندان اس میں پڑوی کے مکان کی طرف ندر کھا وراگر دیوار اٹھا نے تو موجائز ہے۔

# خواص اشیا کے علم کی وسعت

تحقیق: (١) و کیمو گدگدی ایک فعل ہے اگراس کواہے ہاتھ سے کیاجائے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی

انقاس سيل حصدوم

اور جودومرے کے ہاتھ سے کیاجائے تو معلوم ہوتی ہے اس کی کیاوجہ ہے کہ فعل دونوں جگہ ایک اور اُڑ دوطرے۔

(۲) مشہور ہے کہ بعضوں کا ذریح کیا ہوا کم تر پتاہے اور بعضوں کے ہاتھ کا ذریح کیا ہوا زیادہ تر پتا ہے، یہاں بھی دونوں جگہ فعل ایک ادراثر دوطرح۔

(٣) ہاتھ ہے کھانے میں تولذت معلوم ہوتی ہے اور ہاضمہ کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اور کانے سے کھانے میں دونوں با تیں نہیں حاصل ہوتیں یہاں بھی دونوں جگد تعل ایک اور اٹر مختلف۔ بدعت کی حقیقت

تحقیق: بعض خدمت صورة خدمت ہوتی ہے کیان در حقیقت خدمت نہیں ، وتی کیونکہ خدمت ہے مقائدہ مقصود ہے راحت ورضا مندی مخدوم جب وہ اس خدمت ہے راضی بی نہیں تو اس خدمت ہے کیا فائدہ بلکہ رضا تو در کناراس پرتو گرفت اور مواخذہ کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے بدعت کی حقیقت پوری معلوم ہوگئ کہ وہ عبادت تی نہیں (لتجاوزہ عن الحد کہ وہ عبادت تی نہیں (لتجاوزہ عن الحد مدائے ہے۔)

# تقریری امتحان کی وجوه ترجیج تحریری امتحان پر

تحقیق: فرمایا آن کل جوتری امتحان رائی ہے میں تواس کا کالف ہوں ،اس میں طلباء پربڑی مشقت وگرانی پڑتی ہے، امتحان ہے مقصور تواستعداد کادیکھنا ہے، سوطالب علمی کے زمانہ میں اس قدر استعداد کادیکھنا کافی ہے کہ اس کتاب کواچھی طرح سمجھ گیا یانہیں ۔ سویہ بات کتاب دیکھ کرامتخان دینے استعداد کادیکھنا کافی ہے کہ اس کتاب کواچھی طرح سمجھ گیا یانہیں ۔ سویہ بات کتاب دیکھ کرامتخان دینے ہے بھی معلوم ہوتی ہے باتی رہا حفظ ہوتا یہ پڑھنے پڑھانے ہے خود ہوجاتا ہے بلکہ طالبعلمی کے زمانہ کا حفظ یاد بھی نہیں رہتا اور دماغ مفت خراب ہوتا ہے۔ میرے یہاں کا نبور میں ہمیشہ امتحان ہوتا تھا اور شرح وحواثی دیکھ کر بھی اجازت تھی جس سے طلباء دعا دیتے تھے لیں اس قدر دیکھ نے کہ یہ طالب علم مطالعہ سے یا حواثی وشرح کی اعانت سے حل بھی کرسکتا ہے یانہیں ۔ اس سے زیادہ بھیڑا ہے اور اس رائے کو میں نے دوسرے مدارس میں بھی پیش کیا ،گڑا منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔

انقائل عيس في من وم

# خصرت والاكى سريرسى كمعنى

تخفیق: یس مر پرست بمعنی مشیر کے ہوں بینی جھ سے جن امور میں پوچھا جائیگا جواب دے دول گا۔
اور جن میں نہ پوچھیں کے خوداس کا مطالبہ نہ کروں گا کہ کیول نیس پوچھا اور مشورہ دینے کے بعد بھی عدم
یا بندی پرموا فذہ نہ کروں گا ، ہال عمل کا انظار ضرور ہوگا۔ اور دائے تو جھ سے دیگر مدارس کے تحمین بھی
لینے میں مگراس کیلئے اس میں دیو بند کا اسٹنا ہے ہے کہ دیگر مدارس میں توجب وہ پوچھے ہیں تب رائے
دیتا ہوں اور دیو بند بلا یو جھے بھی اگر کوئی بات بجھ میں آئے گی تو در اپنے نہ کروں گا،خواہ اس بڑمل ہویا نہ ہو۔

#### بغرض اصلاح مكاتيب كاخراجات طاعت ب

شخصی : کارڈ تو صرف دریافت خیریت یا طلب دعا کے لئے ہوسکتا ہے اور مضمون کی اس میں منجائش نہیں، لوگ اپنی اصلاح میں بھی بحل کرتے ہیں۔ حالا تکہ میٹر چ بھی طاعت ہے رائیگاں تو نہیں جاتا جو مصلح لوگوں کواس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں۔

#### بدنظري كاسب اوراس كاعلاج

تخفین: فربایا کرنظر بدفعل اختیاری ہے اس لئے اس سے بچنا بھی اختیاری ہے، گواس بیل نکلیف ہو۔ لوگوں سے تکلیف نہیں اٹھائی جاتی حکردوزخ کاعذاب اس سے زیادہ ہے۔ میں نے ایک بنتلائے نظر بدسے یو چھا کدا گرتمہاری بدنظری کواس کا فاوند بھی دیکھر ہا ہو کیا تب بھی دیکھ سکتے ہو، کہا نہیں۔ میں نظر بدسے یو چھا کدا گرتمہاری بدنظری کواس کا فاوند بھی دیکھر ہا ہو کیا تب بھی دیکھ سکتے ہو، کہا نہیں۔ میں نے کہا فدا کی عظمت تہمارے قلب میں اس کے فاوند کے برابر بھی نہیں ، یونکہ تن تعالی بھی ہرونت ہاری مالت و کھورہ ہیں۔ بات بہ ہے کہ لوگوں کو فدا کے ساتھ اعتقاد تو ہے کہ وہ ہروفت ہاری اچھی ہری حالت و کھورے ہیں۔ بات بہ ہے کہ لوگوں کو فدا کے ساتھ اعتقاد تو ہے کہ وہ ہروفت ہاری اچھی ہری حالت و کھورے ہیں۔ بات بہ ہے کہ لوگوں کو فدا کے ساتھ اعتقاد تو ہے کہ وہ ہروفت ہاری اچھی ہری حالت و کھورے ہیں۔ بات بہ ہے کہ لوگوں کو فدا کے ساتھ اعتقاد تو ہے کہ وہ ہروفت ہاری ایکھی ہری حالت دیکھ دونہ ہروفت ہاری کا حال نہیں آگر حال ہوجائے تو ایسی جرات نہ ہو۔

### تعويذ تعبير مشوره سے حضرت والا كومناسبت نہيں

تحقیق: فرمایا مجھے نین چیزوں سے زیادہ تعب ہوتا ہے ، ایک تو تعویذ سے ایک تعبیر سے ، ایک مشورہ سے کوئکہ مجھے ان تینوں سے مناسب تہیں ، ہال جھے مناسب بس اس سے ہے کہ کوئی محبوب کا تذکرہ کیا جائے ۔

انقاس شینی انقاس شینی انقاس شینی انقاس شینی انقاس شینی انقاس شینی انتقاس شینی انتقال شاند انتقال شاند انتقال شاند انتقال شاند انتقال شاند انتقال شاند انتقال شاند

الاحدیث یار که محمر ارمی کلیم از ما بجر دکایت مبرودفا میرس از ما بجر دکایت مبرودفا میرس برچه بیدای شودازدوربند ارم توکی اکسلئے بیٹھے رہتے یاوان کی دلنٹیں ہوتی

ما بر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم ماقصد سکندرودارا نخوانده ایم ماقصد سکندرودارا نخوانده ایم بیگد در جال فکار دچشم بیدارم توکی بس ایس جگد کوئی کهیں ہوتی

#### تصوف فقدالفقه ہے

تحقیق: فرمایا کہلوگ بہاں آ کر جھے نقد کے مسائل ہو چھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی فقہ تو دوسری جگہ ہمیں۔ تو دوسری جگہ بھی ہو چھلو کے بہاں مجھے فقہ الفقہ ہو چھو، جس کا دوسری جگہ اہتما منہیں۔

# تعلق مشائخ كي ضرورت عوام كيلئ

متحقیق: فرمایا كبعض طبائع جوشعیف بین وه بعض فیوض بلاواسط نبیس نے سکتے۔ای واسطے الله تعالی نے اینے اور ہمارے درمیان رسول کوواسط بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ تک بلاواسطہ رسول نہیں پہنچ سکتے ، ای طرح مارے اور رسول کے درمیان وسائلا ہیں کہ بلاان وسائلا کے ہم ان فیوش کو عاصل تہیں کر سکتے یجے۔ رہا حضرت عمر دسنی اللہ عنہ کی رائے کا تو افق بالوحی ہونا جس سے تلقی فیض بلا واسطہ رسول متوجم ہوتی ہے تو یہ برد اشکال ہے کہ جو بات رسول کے ذہمن میں بھی نہتی اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہٹلا دیا۔ اس کا جواب اہل ظاہر نے جودیا ہے اس کا حاصل صرف سے کے غیرنی کوبھی نبی برفضل جزوی ہوسکتا ہے۔ نیکن اصل جواب بیرے کے حضرت عمرض اللہ عند کو بھی وہ علم حضور کی کے واسطے سے حاصل ہوااوروہ شبق بھی حضور کے ذہن میں تھی مگر بعض و فعدا قتناء وقت سے لحاظ ہے حضور کی نظر آیک طرف زیادہ ہوتی عقی اور دوسری طرف نہ ہوتی عقی ،اس طرف بھی وقت پر خادموں کے ذریعے ہے حاضر کردی جاتی تھی۔ اس كى اليي مثال ب جيسا كي استاد جوصا حب تعنيف بعى موده اسيف من شاكرد كروبروكسي مقام كوهل كرر بابوادر شاكروال موقع برمتنيه كردے كه جعنرت آپ نے تو قلال جگدال كو دوسرى تقريرے حل کیا ہے اور فورااس کی نظر اس کی طرف چنی جائے تواس کو بوں نہ کہا جائے گا کہ شاگر داستادے بڑھ کیا بلكه يول كهاجائيكا كديداستادى كاظل ب جواس كويادآ حميا اوراس في متنبه كيااي عن حصرت عمروشي الله عند کے اندر مشکوۃ نبوت علی کے انوار وبرکات تھے کہ وہ شق حاضر ہوگئی جس کو توافق بالوحی ہو گیا تو حقیقاً

إنقال مسين -

ده بھی حضور ہی کی رائے تھی۔

#### قرأت كالبنديده طريقه

تحقیق: فرمایا که قاری عبدالله صاحب کاپڑھنا مجھ کو بے صدیبند تھا کہ بے تکلف پڑھتے تھے۔ وہ میرے استاد بھی ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ قرآن شریف ہیں کی لہجہ کا قصد نہ کرنا چاہیے خارج وصفات کی رعایت کرنا چاہیے اس سے جولہجہ بیدا ہوگا وہ حسین ہوگا۔ بس ادائے خارج وصفات کے ساتھ جولہجہ بنتا چلا جائے۔ پڑھتا جائے ، کوئی خاص قصد لہجہ کا این طرف سے نہ کرے۔

#### بیعت کی ایک بڑی شرط

تخفین: فرمایا کہ بیعت سنت ہے لیکن ہرست کے پچھ شرائط بھی ہیں جن کے بغیروہ ناتمام رہتی ہے جسے اشراق، حیاشت پڑھنا سنت ہے گروضواس کیلئے بھی شرط ہے۔ ای طرح بیعت کی بھی پچھ شرطیں ہیں۔ ایک بڑی شرط ہے۔ ای طرح بیعت کی بھی پچھ شرطیں ہیں۔ ایک بڑی شرط ہے۔ کہ طالب اور شیخ میں ہرا یک کودوسرے پراطمینان کامل ہو۔

# عمل بالسنّت كي تحريص

تحقیق: فرمایا کرآنخضرت الله کے ارشادیس بعض منافع ومصالے معاشیہ بھی ہیں گرہم کواس نیت سے عمل نہ کرنا چاہیے بلکہ سنت بچھ کر کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے کہا میر ہے گھر کدویکا تھا ہیں نے پوچھا کہ کیا شام کو بھی کدوہ ہی کیا جا ہر روز نہیں یکا تے۔ جب موسم آتا ہے تو سنت بچھ کر تو اب کیلئے بھی بھی لیا تے۔ جب موسم آتا ہے تو سنت بچھ کر تو اب کیلئے بھی بھی بھی نہیں ہے گئا ہے تیں ۔ حضرت نے فرمایا سجان اللہ ہم کو یہ نیت بھی بھی نصیب نہ ہوتی ۔

# تعوید مستعملہ دوسرے کوبھی نافع ہے

تحقیق: ایک شخص نے پوچھا کہ اگر تعویزے فائدہ ہوجائے تو دوسرے کوویدے۔ فرمایا ہاں باس تھوڑ اہی ہوجائے گا۔

# عقل كالمتياز اوراس كي شرط مقبول

شخفین: فرمایا که الله تعالی نے انهان کو جود وسرول پرممتاز بنایا جائے تو صرف دولت عقل ہی کی وجہ سے بتایا ہے۔ سے بتایا ہے اس کے مار کے سے بتایا ہے اس سے کام لینا چاہیے مگروحی کی تالع بتاکر۔

انقاس عيسى سيدوم

# حرم کی خاصیت رحم کی سی ہے

تحقیق: فرمایا که حرم کی خاصیت رحم کی سی ہے کہ جس طرح بچہ جتنا برا اہوتا جاتا ہے۔ اس قد رحم میں وسعت ہوتی جاتی ہوتے ہیں سب حرم شریف میں ساجاتے وسعت ہوتی جاتی ہوتے ہیں سب حرم شریف میں ساجاتے ہیں۔

#### شاہی خاندان کوڈ اڑھی کی قدر

شخفیق: ثریابیگم جب لندن بینی ہے تو ملکہ جارج بینیم سے بھی بال کوانے کو کہا۔ اس نے جواب دیا کہ ہارے شاہی خاندان میں عورتوں کا بال کوانا ،اور مردوں کا ڈاڑھی منڈ انا عیب ہے۔

#### بلاؤں کے نزول کے وجوہ اوران وجوہ کے شناخت کاطریقہ

فرمایا بلاؤں کا نزول اعمال بدہے بھی ہوتا ہے لیکن بھی امتحان بھی مقصود ہوتا ہے اور بھی رفع درجات کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام پرمصائب کانزول ہوا ایک فائدہ بتلا تا ہوں جو بہت کام کا ہے اور وہ بیہ ہے کہ جس مفیبت کے بعد قلب کو پریشانی ہوتو وہ اعمال کے سبب ہے ۔ اور جس مصيبت كے بعد قلب كوير يشانى نه مو بلكدرضا وسليم موتورحت باورا كراس ميں بھى بچھ يريشانى موتووه حقیقت ناشنای ہے ہے پھر بھی پہلی می پریشانی نہیں ہوتی۔ ناحقیقت شنای ہے پریشانی ہونے کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ اگر ایریشن کی حقیقت کو بچھ جائے تو ناراض بیس ہوتا، گوایک درجہ کا الم پھر بھی ہوتا ہے اورا گرند سمجھے تو ہائے واویل کرتا ہے اور اس میں بھی ایک فرق ہے کہ جوقوی ہوئے ہیں اور طاقت منبط ہوتی ہے توان کواپر ایشن کے وقت او بی سنگھا کرام پیشن کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کاملین اور متوسطین کا حال ہے کہ اولیائے کاملین کوتو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ول اندرے راضی بھی ہوتا ہے اور اولیائے متوسطین کو تکلیف ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان پر حال طاری کرویا جاتا ہے اوراگر ان پر حال طاری نہ کیا جائے تو وہ اپنے کو ہلاک كرليس جيس كزوركواكر بلاثو في سنكها ئ ايريش كرويا جائ توجونك وه تكيف كى برداشت نبيس كرسكتا مكن ہے کہ ہلاک ہوجائے۔ توجیہ توی آ دمی کواپریشن کے وقت ٹوبی سنگھانے کی ضرورت نہیں ایسے ہی اولیائے کاملین پر بھی حال طاری کرنے کی ضرورت نہیں ، وہ ویسے ہی ہر چیز کا پورا بوراحق اوا فر ماتے ہیں طبیعت کا بھی جس کا اثر حساً معلوم ہوتا ہے اورعقل کا بھی چنانجے دل ہے وہ کہتے ہیں ہے

انفاس ميلي بياني

### نا حوش توخوش بود بر جان من دل فدائے یارول رنجان من شیطان کوضائر کی خبر نہیں وہ عالم الغیب نہیں

تحقیق: فرشنوں کو بھی جب آ دمی پختہ ادادہ کرتا ہے تب خبر ہو جاتی ہے ور شہیں ہوتی ۔اور بعض امور کی خبر بختہ ادادہ کے بعد بھی نہیں ہوتی جیسے ذکر فیل کی نسبت ایک حدیث میں ہے کا تبین اعمال کو بھی اس کا پہتائیں۔

#### شیطان کو بھی دھو کہ ہوتا ہے

تحقیق: اے اپنے کے کا انجام معلوم نہیں ہوتا ہیں وسوساتو ڈالا تھاضرر کیلئے وہاں الٹا مجاہدہ کا نفع ہوکر انواب عطا ہو گیا چنانچے ایک دفعہ حضرت معاویہ رسنی اللہ عنہ کی تہجد کی نماز قضا کرادی سبح کواٹھ کرآپ روئے۔ دوسرے دن تہجد کے وقت حضرت معاویہ گوخود جگانے آیا تو حضرت معاویہ نئے دجہ پوچھی تو ہوئی جھی بھی ہے بعد بتلایا کہ کل بین نے جوآپ کی تہجد کی نماز قضا کرادی تھی جس پرآپ بہت روئے تو ہوئی جس برا ہے بہت روئے تو ہوئی جس برا ہے ہی تہجد پڑھے سے ذیادہ تو اب لی گیا، اور مراتب بڑھ گئے۔ اس لئے میس نے سوچا کہ جتنے ہیں اپنے ہی رہیں بڑھیں تو نہیں ۔ غرض انجام کی اسے بھی خبر نہیں ورند نماز کیوں قضا کراتا۔

اپناوقت کیوں ضائع کرتا۔ دوسرے کام میں لگ جاتا وہ تو بڑایور ہین سے وقت کوخراب نہیں کرتا۔

# مرتے وقت وسوسوں ہے مطلق خوف نہ کرنا جا ہے

تحقیق: بعضے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت بیشاب پلاتاہے میں کہتا ہوں اگرمومن جانتا ہے تو ہے گا کیوں۔ اور اگر نہیں تو ضرر کیا ہے بلکہ مرتے وقت ایمان بہت زیادہ قوی ہوجاتا ہے۔ وسوسہ نے اکر نہیں ہوتا اس لئے ایسے امور سے ہرگز پریشان نہ ہوتا چاہیے کونکہ دوحال سے خالی نہیں۔ اگر انسان کے ہوش وحواس ورست ہیں تو موکن کفر کو کیوں لیند کرے گا۔ اگر درست نہیں تو مرفوع القالم ہے معاف ہے نہ معلوم لوگ اس کم بخت شیطان سے کیوں اس قدر ڈور تے ہیں بیتو کوئی ڈرنے کی چیز نہیں

اشدعلي الشيطان من الف عابد

فان فقيها واحدأ متودعاً

انفاس ميسلي حشدوم

# محبوب كي عنايات برعاشق كابيجان

تحقیق: چنانچ دھنرت تا ایک دھنرت ابی بن کعب ہے فرمایا تھا کہ بھے کوئی تعالی نے سورہ کم کین تم کوئی تعالی نے سورہ کم کین تم کوئی تھا نے کا تھم ویا ہے حالا نکہ تھم صاف تھا۔ گرفر طاجوش میں مکر ردریافت کرتے ہیں یارسول اللہ اللہ شمانی تو آپ نے فرمایا اللہ شماک بس بے تاب ہو کر رونا شروع کر دیا۔ تھے ہے ۔

و کو خزہ کی ہوجس ول میں چبھی ہے اس سے پوچھے جاشنی اس ورد کی وہ جانے اس ورد کی وہ جانے اس قرت عشق کا ہو وہ جانے اس قرت عشق کا ہو

# خلاصطراق

تحقیق: فرمایا کہ طریق کامقصود رضائے حق ہے جواحکام شرعیہ کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے اب کوئی استغراق کومقصود تجمتا ہے کوئی کیفیات واحوال کو، حالانکہ بیکوئی چیز نہیں۔

تحقیق: فرمایا اس طریق میں تعلقات جس طرح مصر میں ایسے می عزم تعلقات بھی مصر بہدائی رائے کوشنے کی رائے میں فنا کر دینا جا ہے ۔ پھرخواہ وہ خدمت خلق سپر دکردے خواہ خدمت مسجد خواہ خدمت نفس ۔خودم یدکو تجویز کرنے کا کوئی حق تبیں ہے۔

# سفرمين سنتون كأتفكم

تحقیق: فرمایا کہ مغرشری کے اندر اگر مشغولی زیادہ ہو یاریل میں کثرت ہے بھیٹر بوتو سوائے جمری سنتوں کے باقی وتتوں کی سنتیں جھوڑ دینے کی بھی حمنوائش ہے مگر اطمینان کی حالت میں بھی نہ جھوڑ ناجا ہے۔ خت مجبوری میں ایسا کرے۔

تحقیق: فرمایا که اگراولا وغیرتندرست ہوجیے اندھا ،ایا بیج ہوتو اس کانان نفقه مال باپ کے ذمه ہے۔ اگر مال باپ نہ ہول ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

### طريق باطن ميں اعتراض

تحقیق: طریق باطن میں اعتراض اس قدر براہ کیفض اوقات کہائرے برکات منقطع نہیں ہوتے مگراعتراض نے فورا منقطع بوجائے ہیں اس طریق میں یا تو کامل انتہا کا اختیار کرے درنہ علیحد کی اختیار

از خدا جوئیم توفق ادب النه ادب محروم گشت از ففل رب بخروم گشت از ففل رب بخروم النه از فقل رب بخروم النه النه خودراداشت بد الله الله الله ورجمه آفاق زو ایک گرقابل عمل مسنون

تحقیق: فرمایا که آنخضرت الله نے جب حضرت علی کوئین کو قاضی بنا کر بھیجا ہے تو بیگر بتایا تھا کہا ہے علی جب تک دونوں فریق کے بیان ندی لواس وقت تک کسی قتم کا فیصلہ ندکر تا ہ

# مسلمانو ل کوایا ہے بن کرنہ بیٹھنا جا ہے

تحقیق: فرمایا کدمسلمانو ب کواپانج بن کرند بیشمنا جاہیے کھائے کمائے اور بچوں کیلئے بھی جیموڑ جائے مگر حدود شرعیہ ہے آگے نہ بڑھے اور نہ مال کو معبود بنائے نہ کسی حال میں خداسے عافل ہو، ہاتی کھیتی کرتا، ہاغ انگانا، تجارت کرتااس کی فنسیلت خودا حادیث ہے تابت ہے۔

# بدگمانی پیمل کرنے کی سزاوعلاج

تحقیق: ایک صاحب نے لکھا کہ میرا روپیر میز پر سے گم ہو گیا تھا چھن شبہ میں میں نے ایک پچہ کو مازار بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نگل ، مجھے بخت ندامت ہے کیا کروں؟

تحریر فرمایا کہ اگر بالغ ہے تو اس ہے معافی ما تگوا درا گرنا بالغ ہے تو اس کے سامنے اعتراف غلطی کا کرو۔اورا یک مدت تک اس کی دلجوئی کرواور اس سے پوچھ بوچھ کراس کی فرمائش پوری کرو۔

# طاعات میں نفس کولڈ ت

بیخوشی کی بات ہے رہا کی بیشی میام طبعی ہے ہرطبیعت کا خاصہ جدا ہے اس پر ملامت تہیں۔

### سفارشول ہے کوفت

تحقیق: میرے یہاں تو اگر کوئی آئے تو طالب بن کرآئے اور مجھ کوذ مہدار شفا کا نہ سمجھے۔

#### حضرت والإكامسلك

تحقیق: فرمایا که میں بڑی مشکل ہے کس ہے بدگمان ہوتا ہوں بڑی چٹم پوٹی کرتا ہوں اور جب کسی پر انفاس میسیٰ مصدوم خفا ہوتا ہوں محض اصلاح کیلئے ہوتا ہوں بغض اس وقت بھی نہیں ہوتا یہ حضرت حاجی صاحبؓ کی برکت

# شخ کے ساتھ گستاخی کی بے برکتی

تحقیق: شخ کے ساتھ گتا فی سے پیش آنے والا برکات باطنی سے محروم ہوجا تا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ شخ کے ساتھ جونسبت ہو وہ تی ہے۔ فر مایا کہ ہاں شخ کے ساتھ جونسبت ہو وہ بھی قطع ہوجاتی ہے۔ فر مایا کہ ہاں شخ کے ساتھ جونسبت ہوں بھی قطع ہوجاتی ہے گرفاص اثر اس کا معصیت سے بھی قطع ہوجاتی ہے گئا تا کی کامعصیت سے بھی زیادہ ہے۔ اس طریق میں سب کوتا ہیوں کا تمل ہوجاتا ہے گراعتر اض ادر گتا خی کانہیں ہوتا ہے۔

ہرکہ گتا خی کند اندر طریق گردداندروادی صرت عریق ہرکہ بے پاکی کنددرراہ دوست رہزن مردال شدو نامراداوست

# سمسی کے دریے ہونا مناسب نہیں

تحقیق: فرمایا کے حالات میں اصلاح متر دو کی ہوتی ہے اور جو کئی خاص خیال میں جزم کئے اوال کی نہیں ہوتی اس لئے ہم کس کے چیچے کیوں پڑیں جب حق واضح ہوگیا کتا بیں جیب گئیں اب پچھابی ہو۔

# آ دمی کو جا ہیے کہ خدا سے تعلق پیدا کرے

تحقیق: پھراللہ تعالیٰ ہزے متکبروں اور فرعونوں کی گرونیں اس کے سامنے جھکا ویتے ہیں۔

# الهام كي مخالفت كأحكم

تحقیق: فرمایا کدانهام کی خالفت ہے بھی دنیا میں مواخذہ ہوجاتا ہے مثلاً کسی بیماری میں مبتلا ہوجائے یاورکوئی آفت آجائے مگر آخرت میں نہیں ہوتا، کیونکہ الہام جست شرعیہ نہیں اس کے اس کی خالفت معصیت نہیں جس ہے آخرت میں مواخذہ ہواوروہی کی خالفت ہے آخرت میں بھی مواخذہ ہوتا ہے۔

#### تكبرك حقيقت اوراس كاعلاج

تحقیق: تجریر فرمایا که تکبری مقیقت بیت که کسی کمال بین این کودومرون سے اس طرح برا مجھے کے اس کو حقیر و ذلیل مجھے علاج بیہ ہے کہ اگر بیہ جھنا غیرافتیا بری ہے تب تو اس برملامت نہیں بشرطیکہ اس

اتفاس نعيل مندوم

کے مقتضا پڑکل نہیں بینی زبان سے اپنی تفضیل اور دوسرے کی تنقیض نہ کرے نیز ووسرے کے ساتھ برتاؤ تحقیر کانہ کرے ۔ اورا گر قصدا ایسا مجھتا ہے یا مجھنا تو بلاقعد آ ہوالیکن اس کے مقتضا ، ندکور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتکب کبر کا اور ستحق ملامت اور بلقو بت ہے اورا گر اس علاج کے ساتھ زبان ہے بھی اس کی مدح و شاکرے اور برتاؤیس اس کی تعظیم کرے تو بیاعون فی العلاج ہے۔

# زیادہ مل کی تو نیق سے غوائل عجب کا اندیشہ ہے

تحقیق: ایک صاحب علم فی عرض کیا کہ حضرت د نیاوی اداوے بھی اکثر تو منے رہتے ہیں۔ اور دینی تو کوئی مشکل سے بورا ہوتا ہے۔ پانچ وقت کی الٹی سیدھی نماز کے علاوہ جماعت و بہجد تک کا التر ام نہیں قائم رہتا برسول سے بی حال ہے اب ہمت بالکل ٹوئی جارہی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ورجیم ہیں بندول کی مسلحت کوان سے زیاوہ کون جان سکتا ہے۔ زیادہ عمل کی تو فیق سے ویگر غو ائل کا اندیشہ ہوسکتا تھا بندول کی مسلحت کوان سے زیاوہ کون جان سکتا ہے۔ زیادہ عمل کی تو فیق سے ویگر غو ائل کا اندیشہ ہوسکتا تھا مثلا بجب کا بھرائی ہیں اللہ تعالیٰ کے تقرف وقد رہت اور اپنے بجر وعبدیت کا مشاہدہ ہو ہوتا رہتا ہے۔ اذکار واشخال اور تمام فضائل مل کی ہوئی غلیہ سے مشاہدہ حق واسخضار ہے الجمد للہ و ماس خرح ہمی محق اپنی واشخال اور تمام فضائل مل کی ہوئی غلیہ سے مشاہدہ حق واسخضار ہے اس ٹو شخ رہے ہے بھی بھی اپنی تعقیق : انہیں صاحب علم نے لکھا کہ دینی امور میں اداووں کے اس ٹو شخ رہے ہے بھی بھی اپنی زندگی کا خیال آتا ہے۔ ارشاوفر مایا کہ یہ خیال تھی خیس بعد اور داندگی کی علامت غفلت و بے پروائی ہے جسیا کہ اس تھی کہ نے لگھا کہ دینی اس مضاہدہ وتا رہتا ہے نہ کہ کوتا ہیوں کا احماس اور صدمہ وقلق۔ جسیا کہ اس تھی کے لوگوں میں مضاہدہ وتا رہتا ہے نہ کہ کوتا ہیوں کا احماس اور صدمہ وقلق۔

### ارادہ اور نیت پر بھی اجرماتا ہے

تحقیق: ان بی صاحب علم نے عرض کیا کہ ادادوں کی اس بے بسی ہے بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ بس ارادہ کیا ہی نہ کروں لیکن چربھی قدرت نہیں۔ارشاد فر مایا ارادہ و نبیت کا جرتو بہر حال حاصل ہوتا ہے اس کو مفت کیوں ضائع کیا جائے مل کی کوتا ہیوں پر استغفار کے در بنا چاہیے لیکن استغفار کے بعد پھر کام بیں گئے جانا چاہیے۔ ہروفت کوتا ہیوں کام اقبہ مفتر ہے۔ مایوی و بست ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شخ آکبر مصل کے جانا چاہیے۔ ہروفت کوتا ہیوں کام اقبہ مفتار کے بعد معاصی کا ذیول قبول قبول تو ہی علامت ہے۔ اس ذیانہ مصل کے مطالعہ میں خاص کر رجاء کا غلیہ بھی مفید ہے۔ میں تو احیاء العلوم میں کتاب الخوف کا جو حصہ ہے اس کے مطالعہ ہے کہ تا ہوں۔

افلائ شيئ \_\_\_\_\_ هندوم

دومرے شخ سے دجوع کرنے کی حد

تحقیق: فرمایا که اگر کسی کواپ فی است نه جونو دوسرے رجوع کرسکتا ہے کین اپنے فیخے ہے۔ بھتے ہے۔ بلکدا گراس کی ناراضی کا اندیشہ وتو دوسرے کے ساتھ تعلق کی اطلاع شد یے جدعقیدہ ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ بلکدا گراس کی ناراضی کا اندیشہ وتو دوسرے کے ساتھ تعلق کی اطلاع ندویل چاہیے۔

خشوع مطلوب كي حد

تخفیق: فرمایا که نمازیس بی گلآنیس ، نگانا مطلوب ہے اس پر بھی نه گلنا مجاہرہ و مشقت کے اجرکوزا کد نرتا ہے خشوع کومثال ہے ہوں بھٹا چاہیے کہ ایک شخص کونہا یت پختہ عمدہ کلام مجیدیا و ہے اور دوسرے کوٹام۔

اس دوسرے کونسبتا سوچ سوچ کراور ذرا توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے بس خشوع مطلوب اس درجہ کی توجہ ہے باتی وساوس اور خطرات کا سرے سے نہ آتا ، بیصرف استغراق میں ہوتا ہے جوحال ہے نہ کمال ہے۔

حال: اذ كارے قلب كى حالت ميں پھي تغير نہيں كہ جن ہے شوق ومحبت ميں اضافہ ہويا قلب ميں پچيرفت پيدا ہوگئي ہو، اگر بيد حالت غيرمحمود ہے تو علاج تحرير فر مايا جائے۔

شوق ومحبت ورفت قلب زائد عن المقصو و بين

تحقیق: بیرحالت بالکل غیرمحمود نبیس مقصود اصلی اجرور ضایب بیه چیزین زائد علی المقصو و بین ان کافقدان ذره برابر موجب قلق نبین \_

حال: سفر میں تو عمو ما اور حصر میں بہمی معمولات کل یا بعض ناغہ بوجائے ہیں ان کی قضا کیسے کرون؟

بتحقیق: تھوڑی مقدار میں کرلیا سیجئے۔

عاعظيم

(۱) فرمایا که مدارنهی فی الواقع فسادعقیده بی ہے کیکن فسادعقیده عام ہے خواہ فاعل اس کامباشر

الْفَالَ عَيْسِيلَ ---- حَسْدُومِ

ہوخواہ اس کا سبب ہو، پس فاعل اگر جاہل عامی ہے تو خودا می کاعقیدہ فاسد ہوگا اور آگر وہ خواص میں ہے ہے تو گووہ خود جی المعقیدہ ہو گراس کے سبب سے دوسر ہے گوام کاعقیدہ فاسد ہوگا اور نساد کا سب بنا ہمی ممنوع ہے اور گونقر پر ہے اس نساد پر تنہیں عوام کی کمکن ہے گر کل عوام کی اس سے اصلاح نہیں ہوتی اور نہ سب تک اس کی تقریر بہتی ہی ساگر کسی عامی نے اس خاص کا فاعل ہو با تو سنا اور اصلاح کا مضمون اس سب تک اس کی تقریر بہتی ہی ساگر کسی عامی نے اس خاص کا فاعل ہو با تو سنا اور اصلاح کا مضمون اس کے خیا اور پہنو نیجا اور پر چند کہ بعض کا کی سبب بن گیا اور ظاہر ہے کہ اگر ایک صنا الت کا بھی کوئی شخص سبب بن جائے آتو ہو ہو جو بال ہو ہو گور کس خصص سبب بن جائے تا ہو ہواں اس فعل ہی کوتر کسی مصلحت اور مضیدہ دونوں مجتمع ہوں اور وہ فعل شرعاً مطلوب بالذات نہ ہو وہاں اس فعل ہی کوتر ک کر دیا جائے گا۔ پس اس فاعدہ کی بناء بران مضاحت کی خاب کی مفاسد ہیں مفاسد ہیں آئیں وہاں اس فعل احتر از کیلئے اس فعل کوتر ک کرویں ہے البتہ ہوفعل ضروری ہے اور اس میں مفاسد ہیں آئیں وہاں اس فعل کوترک نہ کریں گے بلکہ ان مفاسد کی اصاب کی جائے گا۔

(۲) اول یہ کہ سالک حتی الوسع اپنے قلب کی تقویت اورتفری کیلئے مقویات اور مفرحات کااستعمال اوراسباب مشوشہ قلب ہے حتی الامکان اجتناب رکھے تاکہ قلب میں قوت رہے اورا یسے احوال کا تخل کر سکے۔

#### خطره كي حقيقت

اول: خطره کی حقیقت: بلااختیارننس کاکسی بری چیز کی طرف متوجه به وجانا ہے۔

کے سامنے ضرورا کیں گےلین متعل طور پر نظرای ایک مرکزی اقط پرقائم رہے گی۔

موم:

کی اہم واجب یا مباح یا طاعت میں قلب کو مشغول کرد یا جائے۔ چنانچ کلمہ استرجاع کی تعلیم ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس کا حاصل ایک مراقبہ فاص ہے۔ اورا یک عارف کا مقولہ بھی اس کا صرح موید ہے کے معاقب الله فی طبقات الکیری عن الحسنین بن عبد الله الضجی قال لا یقط عک شے من شی الا اذا کان القاطع اتم وا کمل واعلیٰ عند ک فان کان مثله او دھند فلا یقطعک فالحکم لماغلب علیٰ قلبک.

چہارم: ترک مشاغل مباحد میں مبالغہ ندکرے اور بالکل یکسوئی افقیار ندکرے تا کہ قلب نیں الیسی چیزیں ہمی مہیار ہیں جواس تھم کے خطرات کو آنے ہے روکیس جمحوات خاتا ہے کہ برشد گر چوں ہرو۔ جیسے اگر کو کی شخص ہوتی کو ہوا ہے فائی کرنا چاہے تو اس کی تہل صورت سے ہے کہ اس کو پانی ہے جمروے مجرات کے اندر ہواندر ہے گی۔ نہ ہوا کا گذر ہو سکے گا۔ لیکن مشاغل مباحد میں تعاقبات جی کا بڑھا نا داخل مبیر کرہ جسی معز ہیں صرف تعلقات انظامی وتفر کی کا فی ہیں۔ مثلا انظامات معاش ، میر وتفریح مطالعہ تو ارت و غیرہ ۔ واقعہ غم وعش کو بقصد سو چنا اور اس میں خوش وفکر کرنا۔ بااس کا بھٹر ت تذکرہ کرنا اس سے میں قلب ایک معتد دورجہ میں مثاثر ہو کرمشوش اور مصلی ہوجاتا ہے اس کا انسداد بھی تہ ہر نہر سوم ہے کہ نالازم ہے۔

### واقعه حزن ہونا

ایسے موقع پرحزن غیرافقیاری ہے جومفر بھی نہیں لیکن اس کابار باریاد کرتا افقیاری ہے اور مضر
بھی ہے چنا ٹچدای بناو پر لات حون اور لات حون ہی وارد ہے کیونکہ منبی عند ہوتا ولیل ہے افقیاری ہوئے
کی اور جس طرح اس کا احداث یا ابقاء افقیاری ہے اس طرح اس کا از الدیمی افقیاری ہے جس کا طریق
تجربہ بتا نید بالنص تذبیر نم بر سوم میں مذکور ہوا۔

# واقعهُم کے تذکرہ کااعتدال اوراس کی تائید بالنص

واقعة م كابالكل تذكره ندكر نا اور صبط مين مبالغدكر نا بهى تجرب مصرنانت ، واب كه سب غبار اندر بى اندررئ سے طبیعت گفت جاتی ہاوراس كى توت تحل گفت جاتى ہے اس لئے مصلحت سے سب كم شروع شروع میں گاہ گاہ اپنے کسی دیندار ہمدرو سے اعتدال کے ساتھ حدود شرعیہ میں رہ کراس واقعہ غم کاکسی قدر تذکرہ بھی کرلیا کرے۔اس کی تائید بھی نص ہے ہوتی ہے کہ حضرت اقد س اللہ استان استان استان استان اللہ ا حضرت ابراہیم کی وفات برروئے بھی اور سے بھی ارشادفر مایاانا بفو اقبک یاابو اہیم کم صور و نون.

# بمدردي كي حدمعتدل

زیادہ ہمدردی اور ترحم ہے بھی قلب کو تکلیف وتشویش ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات خلاف تشلیم اورتفویض خیالات ہیدا ہونے گئتے ہیں جو بخت اندیشہ کی بات ہے اس لئے دوسرے کے ساتھ اپنی ہمدردی کو بھی حد کے اندر رکھے اور وہ حدید ہے کہ دوسرے کو نفع تو ہمو نجے جا ہے لیکن اپنے کو ضرر نہ پہنچے۔ اس کیلئے اِس مقلی ہمدردی کافی ہے اور طبعی ہمدردی کو صرف اس حد تک رہنے و یا جائے ہم حد تک جس حد تک تقلی ہمدردی کافی ہے اور طبعی ہمدردی کو صرف اس حد تک رہنے و یا جائے ہم حد تک ہمدردی کے موثر ہونے کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہم دوری ہونے کہا ہے کہا ہ

# واردات قلب منجانب اللدبين

حضرت مولا نا گنگو ہی نے میرے ایک عربیضہ کے جواب میں فرمایا کہ جو پجھے قلب ہروار دہو من جانب اللّٰدخیال کر دجو وار دات مضر ہو نگئے اس مراقبہ سے سب دفع ہوجا نمیں گے۔

### صاحب مقام کی حیثیت

الفائن عيلي ---- عته دوم

کی شان کے موافق غلب طاری ہوا ہے چنانچہ یوم بدر میں حضور مردر عالم مردار انبیا وفیقہ نے جس ابتبال کے ساتیدہ عافر مائی تھی وہ بھی غلبہ حال ہے تاشی تھا۔ بلکہ گاہ گاہ گاہ گاہ گاہ موافل ہے بھی غلبہ منقول ہے ۔حالائکہ ان میں انفعال بشری بھی نبیس ہوتا چنانچہ حضرت جبر نبیل علیہ السلام کافرعون کے منہ میں کیچز تھونستا روایت تر ندی میں ندکور ہے۔ لیکن صاحب مقام پر جوغلب حال ہوتا ہے اس میں وہ حدود سے خاری نبیس ہوتا ہے تاریخ میں عدود سے خارج ہوجاتا ہے شراس کو گناہ نبیس ہوتا کیونکہ بوجہ مغلوبیت بخلاف صاحب حال کے کہوہ بھی عدود سے خارج ہوجاتا ہے شراس کو گناہ نبیس ہوتا کیونکہ بوجہ مغلوبیت دواس وقت مرفوع القلم ہوتا ہے۔

# قبض شدید عین حصول مقام عبدیت ہے

اصطلاح صوفیہ ہیں ابتلاء شدید کو ہیبت سے تعبیر کرتے ہیں جوتیف کی اعلیٰ ترین تہم ہے جہم کا طریان کا ملین ہی پر ہوتا ہے ایسے شدید قبض ہیں تا بت قدم رہنے کے بعد سالک بعون اللہ تعالیٰ متا م عبدیت ہیں (جواعلیٰ ترین مقام سلوک ہے) نہایت شمکن اور رائح القدم ہوجا تا ہے کیونکہ مقمرف بیش عبدیت ہیں (جواعلیٰ ترین مقام سلوک ہے) نہایت شمکن اور رائح القدم ہوجا تا ہے کیونکہ مقمرف بیش کے بعد اس کو اپناتی ورقع التی کھن ہوتا روز روثن کی طرت مشاہدہ کو بولت وہ یفضلہ تعالیٰ زول کا مل ہے (جوتر قیات بلطنہ کی انتہاں مشاہد ہوجا تا ہے اور اس مشاہدہ بحر کی بدولت وہ یفضلہ تعالیٰ زول کا مل ہے (جوتر قیات بلطنہ کی انتہاں مزل ہے) مشرف و ممتاز اور سر بلندو سرفر از ہوجا تا ہے۔ نیز چوکلہ تغیرات احوال قلب کا اس کو خوب آپنی طرت اور ذاتی طور پر تجربہ ہوچکا ہوتا ہے اس لئے عدم غلبہ ہیہت کی حالت میں بھی وہ عظمت و جا اللہ غدر اور اور توکست و ہیت ، قضاد قدر رالہٰ ہی ہمیشرتر سال ولرزاں بھی رہتا ہے اور انہمی ہمی وہ عظمت و جا اللہ علی اور شوکت و ہیت ، قضاد قدر رالہٰ ہی ہمی تجب و تاز کا داہم ہمی تبیس ہوتا کیونکہ بر بنا ہم جی باللہٰ وہ اس کی معرب خذا اور بقاء ہروقت زیر تھرف رب العلاء یقین کئے ہوتا ہے غرض التی ماس کا طور نا میا میں کا مقار زندگی ہوجا تا ہے یا بطور حاصل ہوں کہنے کہ عبد ہے تو مقد اس کی صفت اور تفویض کا مل وفاء تا ماس کا طبعت خائیہ بن جا تھیں کے بواجوں کے معرب کے کہ عبد ہے تو مقد اس کی صفت اور تفویض کا مل وفاء تا ماس کا طبعت خائیہ بن جاتی ہے۔

# چندوا قعات عبريت حضرت والا

(۱) باربارقتم کھا کھا کرفر مایا کہ بیں اپنے کوکسی مسلمان سے تی کہ ان مسلمانوں ہے ہی جن کولوگ فساق و فجار ہجھتے ہیں فی الحال اور کفار سے بھی احتمالاً فی المآل افضل نہیں ہجھتا اور آخرت ہیں درجات حاصل ہونے کا کبھی جھے وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ درجات تو ہزے لوگوں کوحاصل ہوں گے۔ جمھے تو جنتیوں کے جو تیوں میں بھی جگہل جائے تو اللہ تعالی کی ہزئی رحمت ہو، اس سے زیادہ کی ہوئی ہی مہیں ہوتی ہی ہوئی ہوئی ہوئی ، اور آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی بیل بلک اس لئے کے دوز خے کے عذاب کا تخل نہیں۔

(۲) فرمایا کہ بیہ جوبھنر ورت اصلاح زجروتو نیخ کیا کرتا ہوں تو اس وقت بیہ مثال پیش نظر رہتی ہے جیسے کسی شنراد ہے نے جرم کیا اور بھتگی جلا دکو تھم شاہی ہوا ہو کہ اس شنر ادرے کو درے لگائے ۔ تو کیا اس بھتگی جلاد کے دل میں درے مارتے وقت کہیں یہ بھی دسوسہ ہوسکتا ہے کہ میں اس شنرادے ہے افغال ہول۔۔

(٣) فرمایا کہ کوئی مومن کیسا ہی بدا تا ال ہو میں اس کو تقیر نہیں سبھتا بلکہ فورایہ مثال پیش نظر ہوجاتی ہے کہ اگر کوئی حسین اپنے منہ پر کا لک مل لے تو اس کو جانے والا کا لک کو برا سبجے گالیکن اس حسین کو حسین ہی سبجے گا اور دل میں کہے گا کہ جب مہمی بھی صابون سے منہ دھو لے گا۔ پھراس کا وہی جاند سامنہ نکل آئے گا۔ خرض میر کہ چھرکو صرف فعل نے فرت ہوتی ہے فاعل سے نفر سے نہیں ہوتی \_

(س) فرمایا کہ بھلا اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ کے لائن کیا کوئی عمل پیش کیا جا سکتا ہے بھر لیلۃ اللین والی حکایت بیان فرمائی۔

(۵) فرمایا که خدا بی محفوظ دیجے تو انسان محفوظ روسکتا ہے در نہ ہمارا ہر تول فعل حال قال سب بی پراز خطر ہے تو میشعرا کشریا دآیا کرتا ہے \_

من نه گوئم كه طاعتم به يذير

(۲) فرمایا که بهت بی نازک بات ہے اور بهت بی ڈرنے کامقام ہے اپنی کیسی ہی اچھی حالت ہو ہرگز نازندکر ہے اور دوسرے کی کیسی ہی بری حالت ہو ہرگز اس پرطعن ندکرے کیا خبر ہے کہ اپنی

انفاس ميسلي حشدوهم.

حالت اس ہے ہمی بدتر ہوجائے۔

(۷) ایک بارنہایت خشیت کے لہجہ میں فرمایا کہ دیا سلائی کی طرح سارے مواد خبیشنش میں مو جود بیں ہیں رگڑ کلنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسب تک رگڑ ہے بچار کھا ہے بچے ہوئے ہیں۔ فرعون وہامان کونییں بچایاان میں وہ مادے سلگ اسٹھے۔اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے در نہ ہروقت خطرہ ہے۔

( ٨ ) فرمایا که جب الله تعالی کا قبر ہوتا ہے تو باطل چیزیں بھی حق نظر آنے لگتی ہیں اوراو ہام باطلہ بھی حقا اُق کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

(9) ایک جمع سے مصافی کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تواس نیت سے مصافی کیا ہے کہ کیا اسے میں اسے کوئی بھی خدا کامقبول ومرحوم بندہ نہ ہوگا۔اگرایک مجمعی مرحوم ہوا تو کیا جھے کو دوزخ میں جاتا ہواد کیے کردھم نہ آیز گااورانٹد میاں سے سفارش کر کے وہ جھے کو دوزخ سے ناکلوا لے۔
سے نہ نگلوا لے گا۔

(۱۰) بار بافر مایا کہ بیہ جواصلاح نفس کی ہل ہل اور تافع تد ابیر اللہ تعالیٰ ذہن میں وال و ہے تہیں بیس وال کو منظور ہے کہ میر ہے بندوں کی اصلاح ہواور نفع ہینچے ۔ لبذا کی تا کارہ ہے ضدمت بے رہے ہیں ۔ مال بینا ذنہ کرے کہ میں بچہ کودود ہو اصلاح ہواور نفع ہینچے ۔ لبذا کی تا کارہ ہے ضدمت بے رہے ہیں ۔ مال بینا ذنہ کرے کہ میں بچہ کودود ہو لیاتی ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور ہے کہ بچہ کی پرورش ہواس لئے اس نے گوشت میں ہمی دود ہی بیدا کردیا ہے ، اگر ماں بچہ کودود ہو وہ دود ہی خشک ہوجائے ۔ ای طرح اگر کئویں میں بیدا کردیا ہے ، اگر ماں بچہ کودود ہو تا بیانی آئے بند ہوجائے گا۔ غرض شیخ اگر القا ، جھوڑ دی تو تلقی بھی بند ہوجائے گا۔ غرض شیخ اگر القا ، جھوڑ دی تو تلقی بھی بند ہوجائے گا۔ غرض شیخ اگر القا ، جھوڑ دی تو تلقی بھی بند ہوجائے گا۔

(۱۱) فرمایا که میرے اندر شعلم ہے شمل ہے شاکوئی کمال ہے کیکن الحمد نشداہے خلو کا اعتقاد تو ہے اللہ تعالی بس اس سے فضل فرمائیگا۔ان شاءاللہ

الم المراصلات میں ندمیرے علم کو دخل نافیم کو۔ خدانے ایک کام میرے میرد کیا ہے۔ کام میرے میرد کیا ہے۔ ک

(۱۳) فرمایا کہ مجھ میں تو سرا سرعیوب ہی عیوب بھرے بڑے ہیں امیری اگر کوئی برائی

انفائ مسنی حضد دوم

کرتا ہے تو یقین جانے بھے بھے بھی وسور بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کامستی نہیں بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے جاس کو دھو کہ تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ بھی میں بھی بھلاکون می تعریف کی بات ہے جواس کا یہ خیال ہے۔اس کو دھو کہ بواہر ہوتا ہے ،حق تعالی کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو پوشیدہ کر رکھا ہے اس لئے مجھ کوکس کو برا بھلا کہنا مطلق نا گوارنہیں ہوتا۔

(۱۳) فرمایا که اگرکونی میری ایک تعریف کرتا ہو تو ای وقت اپنے دی عیوب پیش نظر ہوجاتے ہیں۔

(۱۵) فرمایا که مین مدت سے میدوعا ، ما تک رہاہوں اور اب تازہ کرلیا کرتا ہوں کہ اسے اللہ میری وجہ سے اپنی کی مخلوق برموًا خذہ نہ سیجئے۔ جو کچھ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہویا آئندہ کر ئے، مسب میں نے دل سے معاف کی ۔ فیر فرمایا کہ اگر میں معاف بذکر دیا کردن اور دوسرے کوعذا ب بھی ہوتو مجھے کہا نفع حاصل ہوا۔

(۱۷) کی بارفرمایا کہ گومیں اعمال میں بہت کوتاہ ہوں لیکن الحمد للدا پی اصلاح سے غافل نہیں، ہمیشہ یہی ادھیر بن لگی رہتی ہے کہ فلاں حالت کی ساصلاح کرنی جا ہے فلاں حالت میں یتغیر کرنا جائے۔

(۱۷) گویس نجات کوا ممال پر منحصر نیس سجھتا محض فصل پر سجھتا ہوں لیکن بندہ کے ذمہ بیاللہ نقالی کا حق ہے کہ اس کے اوامر کو بجالائ اور نواہی ہے اجتناب رکھے۔ اس لئے جھے کواپنے اعمال کی کوتا ہی پر سخت ندامت ہے اور ہمیشہ این اصلاح کی فکر رہتی ہے۔

(۱۸) اینے کسی منتسب کی دینداری اورتقوی کے حالات سن کرفر ہایا کرتے ہیں کہ وہ ہاپ بڑا خوش قسمت ہے جس کی اولا د کمالات میں اس ہے بڑھ جائے۔ یہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کومیرا نیک نام کرنا منظور ہے کہ جو پہلے ہی ہے تیک ہیں ان ہی کومیرے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں مفت میں نیک نام ہوجا تا ہول

\_ نے دام خوش ندوان خوش اماز اتفاق ہر بارشاہباز درافتد بدوام ما

عارف كااپنے كمالات كى نفى كرنا

قرمایا که عارف کی جتنی بھیرت برہھتی جاتی ہے عظمت حق کا انکشاف روز افزوں انفاس عین میں انفاس میں

ہوتا جلاجا تا ہے اور آ واب عبودیت کے روز بردز نے نے دقائق بیش نظر ہوتے چلے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت وطاعات کو گووہ کتے ہی کامل ہوں حقوق عظمت حق کے لحاظ ہے بیج در نیج مجھتا ہے۔ اور اس کا یہ بجھنا بالکل حق بجانب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق کسی طرح ادا ہی نہیں ہوسکتا اسی وجہ سے عارف کواپنی کسی درجہ کی حالت پر بھی قناعت نہیں ہوتی۔ اور کسی درجہ کی بھی اصلاح پر اطمینان نہیں ، وتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ تسمیں کھا کھا کرا ہے کمالات کی ففی کرتار ہتا ہے۔

### شفقت على المريض

حضرت والا کومریض براس قدرشفقات ہوتی ہے کہاس کا درخواست کوتی المقدور ضرور پوری فرماتے ہیں۔

### مبتلا ئے بیض و ہیت

مبتلائے قبض وہبیت کو تکلیف تو بے شک سخت ہوتی ہے کیکن قطع طریق میں کوئی حرج نہیں \_

# حكم حالت قبض وهيبت

ا۔اس شفال کو مجھی عجب نہیں ہوتا۔ مجھتا ہے کہ میں بدحال ہوں۔

۲۔ ہمیشہ تر سال رہتا ہے اسپینظم وکمل پر نازنہیں ہوتا ، مجھتا ہے کہ میراعلم وکمل حال کیا چیز ہے۔اس کی حقیقت دکیجہ چکا ہوں۔

سوراً گریہ عقبہ پیٹ آ چکتا ہے تو شیطان کے مقابلہ میں اس میں توت بید اہوجاتی ہے اس سے ڈرتانہیں کہ بس اس سے خطیف الطبع کو ہر مصرصحبت تک سے اندیشدر ہتا ہے۔

سے مرتے ونت دفعتا اگریہ حالت پیش آتی تو پریشان ہوکر خدا جانے تس کس خیال میں مرتا۔ اگریہ عقبہ گذر جائے تو اس کے قمل کی قوت ہو جاتی ہے اگر اس وفت بھی ایسا ہو اتو پریشان اور حق تعالیٰ پر بدگمان نہ ہوگا۔اطمینان ومحبت حق میں جان دےگا۔

۵۔ شخص محقق ہوجاتا ہے دوسرے مبتلاکی دیکھیری آسانی ہے کرسکتا ہے۔

انفاس عين الله الفاس المال الم

٢ - ہروفت اپنے او برحق تعالی کی رحمت و یکتا ہے کہ ایسے نالائق کوالی تعمیں عطافر ماتے

ے۔اس حدیث کے معنی برائے انعین ویکھا ہے کے مغفرت عبد کی عمل سے نہ ہوگی رحمت حق ہے ہوگی وغیر ذالک ممالا پخصیٰ ۔

-0

خطرات يرمغموم ہونا

۸۔فرمایا کہ سالک کو خطرات منکرہ ہے پریٹان نہ ہونا جائے نہ ان کی بناء پراپنے کومر دود میں جائے ہیں۔اگر بمقتضائے اسباب معنا جائے ہیں۔اگر بمقتضائے اسباب ومصالح خاصہ بھربھی فنانہ ہوں تب بھی کچھٹم نہ کرے کیونکہ خطرات غیرا فنتیار میہ پرمطلق مواخذہ بیس۔ دوہ معصیت بیں ،البتاذیب وکلفت ضرور ہوتی ہے گراس پر بھی اجرماتا ہے اور در ہے بروجتے ہیں۔

9 فرمایا کہ خطرات کی خاصیت بکل کے تارکی ہے کداگراس کواپنی طرف کھینچنے کی نبیت ہے ہاتھ لگایا جائے تب بھی وہ لیٹنا ہی ہے۔ بس ہاتھ لگایا جائے تب بھی وہ لیٹنا ہے اوراگر ہٹانے کی نبیت ہے ہاتھ لگایا جائے تو بھی وہ لیٹنا ہی ہے۔ بس خیریت اس میں ہے کداس کو ہاتھ ہی نہ لگایا جائے نہ جلہا نہ سلہا۔ اس طرح خطرات ووساوس ہے امن کی صورت یہی ہے کدان کی طرف التفات ہی نہ ہی کیا جائے نہ جلبا نہ دفعاً۔

•ا۔فرمایا کہ قلب کی مثال شاہی سڑک کی ہے۔ جس پرامیر، غریب شریف دذیل سب
چلتے ہیں کسی کوئی نہیں کہ ایک دوسر ہے کورو کے۔ اگر چمارا در ہفتی ہمی چل رہے ہیں تو حرج ہی کیا ہے وہ
اپ داستے جارہے ہیں ہے اپنے راستے چلتا ہے۔ اسی طرح قلب کی ساخت ہی میں جانب اللہ اس اللہ کا حق کی واقع ہوئی ہے کہ اس میں اچھے ہر ہے بھی قتم کے خیالات کا ورود ہوتار ہتا ہے۔ کسی کواس مطالبہ کا حق نہیں ۔
نہیں کہ میرے قلب میں اچھے ہی اچھے خیالات آیا کریں برے خیالات بالکل آئے ہی نہیں۔
اگر بالا اختیار برے خیالات آئے ہیں تو کیا ڈرہے۔ ہال قصد أبرے خیالات نہ لائے شقصد ان کو باتی درکھے اور پھراطمینان وسکون کے ساتھ اپنے کام میں لگارہے خطرات مشکرہ کی طرف النفات ہی نہ کر ہے۔
درکھے اور پھراطمینان وسکون کے ساتھ اپنے کام میں لگارہے خطرات مشکرہ کی طرف النفات ہی نہ کر ہے۔

اس سے قلب میں ضعف عارض ہوتا ہے اور خطرات کا زیادہ جمیوم ہوتا ہے اور بخت اذیب ہی بیختی ہے۔ اس کئے ان کی طرف الثقات ہی نہ کیا جائے ۔ کیونکہ حدیث سے تابت ہے کہ بیسوءاعتقاد سے تا بیس کے ان کی طرف الثقات ہی نہ کیا جائے ۔ کیونکہ حدیث سے تابت ہے کہ بیسوءاعتقاد سے تاثی نہیں بلکہ اس کو ذا لک صرح کا الا میمان فرمایا ہے ہیں بجائے مغموم ہونے کے خطرات کو معاامت ایمان انفاس میسلی سے دوم

سمجے کر اس برعقلاً مطمئن اور مسرور رہے کے بجم اللہ میرے عقا کدتو سیج میں اور بے فکری اور اطمینان کے ساتھ اپنے کوذکر وطاعت اور ضرور یات دینیہ ورثیو میمیں بلالحاظ دلچین وعدم دلچین شنول رکھا جائے بلکہ حسب تحقیق حضرت والا امور مباحد کا بھی قدر ہے شغل رکھا جائے کہ وہ بھی وقاییہ ہوجاتے ہیں خطرات منکرہ کا ۔

#### دفع خطرات كانهايت قوى الانز مراقبه

خیال کے بدل جانے ہے جھی خطرات دفع ہوتے ہیں اس لئے حضر ت والا سالک کیلئے اس مراقبہ کا کہ اللہ تعالیٰ کو جھ ہے محبت ہے جہ حدمنافع ہونا بتا کید فرمایا کرتے ہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کرتے ہیں کہ اگرا پی حالت اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل نہ ہوتہ بھی حسب بشارت انسا عبد ظن عبدی ہے ۔ یہی نیک گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو جھ سے محبت ہے اور محبت جن کے آٹار بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور دین کی فکر عطافر مائی اور خطرات مسکرہ پر طبعی فم نصیب فرمایا جوسر کی علامت ہے ایمان کی ۔ اس مراقبہ جس علاوہ اور منافع باطنیہ کے یہ بھی بڑا نفع ہے کہ بیمراقبہ خطرات کے دفع کا نبیایت تو کی الائر اور بحرب بلکہ ضروری علاج ہے۔

### خطرات کے اندرخوض کرنا ہی غضب ہے

اس سے بجائے شفاہونے کے اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے اور خطرات کا بہت زیادہ بجوم ہونے گا ہے۔ اور خطرات کا بہت زیادہ بجوم ہونے گا ہے۔ اور گوان کا ججوم دین کے لئے مطلقا معنز بیس کیونکہ بوجہ غیر اختیاری ہونے کے معصیت مبیل لیکن ان سے اذبت ہوجہ فی جادران سے نجات پانے کی جو آداییر بٹائی جاتی ہیں وہ بھی دفع اذبت ہی کیلئے بٹائی جاتی ہیں کیونکہ اپنے آپ کو بلا ضرورت مشقت اور پریٹائی میں ڈالنا بھی تو مناسب مبیلے۔

#### خطرات کے اسباب

قر مایا بھی خطرات کا سبب لطافت طبع اور ذکاوت حس ہوتی ہے۔ بھی عوارض طبعیہ بھی رذائل نفسانیہ مجھی تصرفات شیطانیہ بھی معاصی اور بھی حق تعالٰ کی جانب سے طلب کا امتحان ہوتا ہے اور بھی محل ہے زیادہ کام کرنا۔ اور بھی ان اسباب میں ہے ایک سے زائد اسباب بھی جمع ہوجاتے ہیں لیکن

برنسورت میں علاوہ معالجات خاصہ کے مب کامشترک علاج بہی ہے کہ التفات نہ کرے اور خوش نہ کرے درخوش نہ کرے نہ خطرات میں نہ اور اس صورت میں کہ سبب تشخیص نہ ہو سکے علاوہ علاج مشترک (عدم انتفات ) کے سب معالجات خاصہ کو بھی جمع کرلیا جائے۔

#### ملكات رذيليه

فرمایا کہ ملکات رؤیلہ پرموافذہ نہیں کہ وہ غیر اختیاری ہیں ہاں افعال پرموافذہ ہے جو اختیاری ہیں۔ بس ملکات رؤیلہ کے مقتضاء پڑھل نہ ہونے وے باتی اس فکر ہیں نہ پڑے کہ ملکات رؤیلہ زائل ہوجاتے زائل ہوجا کیں کیونکہ وہ زائل نہیں ہوا کرتے ، البتہ مجاہدات اور تکرار مخالفت نفس سے مسمحل ہوجاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جبلی ہیں اور جبلت بدلانہیں کرتی ۔ البتہ افعال جبلی نہیں ان پراختیار ہے ہی بس ان کا میں اور جبلت بدلانہیں کرتی ۔ البتہ افعال جبلی ہیں ان پراختیار ہے ہی بس ان کا میں بڑے کہ میری جبلت ہی کیوں ایس ہے کیونکہ تی اتحالی خالق ہیں اس میں سیکر ول حکمتیں ہیں۔ ہیں اور حکمت میں بڑے کہ میری جبلت ہی کیوں ایس ہے کیونکہ تی اتحالی خالق ہیں۔

# ر ذ ائل نفس

فرمایا کرانس کی ساخت ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ رذائل سے خالی نہ ہو چنانچہ کم وہیش رذائل سے خالی نہ ہو چنانچہ کم وہیش رذائل سب میں موجود ہیں الاماشاء الله ،کیکن جب تک وہ رذائل قوت سے نعل میں شدلائے جانیں۔اوران کاظہور بذر بعد صدورا عمال نہ ہوکوئی مواخذہ ہیں جیسے ویاسلائی میں سب ماوے جل اٹھنے اور بحر ک اٹھنے کے موجود ہیں کیکن اگراس کورگز انہ جائے تو جاہے جیب میں لئے پھر یئے کوئی اند ایٹر نہیں ۔ ہاں اس کی ہروت بخت احتیاط رکھنی ضروری ہے کدرگز انہ کتنے یائے۔

# مرا قبہت تعالیٰ کے حاکم دھیم ہونے کا

فرمایا کداپنی طرف ہے اس پر بالکل آمادہ رہاجائے کدا گر ساری عمر بھر خطرات ہے نجات نہ سلے جب بھی کچھ پر داہ نہیں جو کام ہم کو بتایا گیا ہے بس وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کے ہم مکلف ہی نہیں۔ اور ہر حال ہیں اس امر دافعی اور عقیدہ واجبہ کا استحضار رکھاجائے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ، حاکم ہونے کی بناء پر تو ان کو مخلوق کے اندر ہر تم کے تضرفات کرنے کا بوراحق اور کا ل او تعیار حاصل ہے۔ وہ اپنے بندول کے اندر جو چاہیں تصرف فرما کمیں ۔ کسی کو کیال چون و چرانہیں اور حکیم ہونے کی بناء

انفال عيسلي ---- حته دوم

ہر بندہ کوان کے ہرتفرف کے متعلق اجمالاً بیا عقاد رکھ کر بالکل مطمئن رہنا جا ہے کہ بیتفرف میرے تق میں سرا سرحکمت ہے گواس کی تفصیل حکمتیں معلوم نہوں۔

# قبض بسط سے ارفع ہے

محققین نے قبض کوبسط سے ارفع کہاہے کہ اس سے اخلاق رؤیلہ کا معالجہ زیادہ ہوتا ہے تمام ذاکرین کو قریب قریب میرحالت چیش آتی ہے پھر اس سے نجات بھی ہوجاتی ہے ادر اس کے بعد اور ترقی ہوتی ہے۔

سالک اکثر جسشوق و ذوق سوز وگداز کو کمال سمجنتا ہے نہ وہ کمال ہوتا ہے اور جس نشکی اور وسوسہ کونقصان سمجنتا ہے نہ وہ نقصان ہے۔

فرمایا که بیدکلیه بهمه لیاجائے که جوافعال اختیاری بین ان مین الله درسول کے خلاف نه کیا جائے تو پھراحوال خواہ کچھ بی ہوں وہ چونکه غیراختیاری بین ان کی کچھ پرواد نه کرنا جاہیے۔ آپ محروم نہیں ایک وقت میں بیام تحقیقاً معلوم ہوجائیگا اب تقلیدا مان کیجئے۔

فرمایا کے میری تمنائے دلی اپنے متعلقین کیلئے حالت قبض کے طاری ہونے کی بشرط البھیرت والاستقلال ہوا کرتی ہے اور اس کے منافع اس قدر میں کہ احصاء میں نہیں آتے جن سب کا خلاصہ فناء تام ہے اور اس کے بعد جو سط ہوتا ہے وہ لے نظیر ہوتا ہے۔

# حالت قبض كادستورالعمل

فرمایا کر پین قبض کے وقت گواس کے منافع معلوم نہ ہول گر بعد میں اکثر معلوم بھی ہوجائے
ہیں اور اگر معلوم بھی نہ ہوں تب بھی حاصل تو ہوتے ہیں اور حصول ہی مقصود ہے نہ کہ ہی حصول کاعلم ہرگز
پریٹان نہ ہوں ، ذکر جس قدر ہو سکے کرلیا کریں۔ اگر چکی قدر تکلیف کرنا پڑے۔ اور اگر چاس میں
ریجی بھی نہ ہو۔ اور جس میں زیادہ کلفت ہو تحفیف کردیں۔ اور استغفار کی قدر ہے کثر ت رکھیں اور جب
سک میرحالت رہے ہفتہ میں آیک دوبار اطلاع دیتے رہیں۔

# قبض بیش خیمه عبدیت ہے

فر ما یا که تغیرات احوال طبعی دنفسانی بین نه که روحانی قلبی \_ سوایسے تغیرات مصرتو کیا نافع

ہوئے ہیں۔ عبدیت کی حقیقت کا اس میں مشاہرہ ہوتا ہے فنا و تبیدی رائے العین ہوجاتی ہے۔ اختیاری کام کی پابندی ایسے ہی وقت و کیھنے کے قابل اور کل امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں پاس ہوگیا اعلیٰ درجہ کے نبر کامستی ہوگا۔

# قبض كيابيك بزي مصلخت

فرمایا کہ حالت تبض و ہیبت میں سالک رید دکیے کر پریٹان ہوتا ہے کہ میرے لئے چاروں طرف ہے راستے بند کردیئے گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ صلحت ہوتی ہے کہ سب طرف سے مایوں ہوکرمیری طرف رجوع ہو۔ اوراس سد باب سے مقعمود اپنے سے مجوب کر تانہیں ہوتا بلکہ شیطان سے بچا کرخود اپنی پناہ میں لیمنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سالکہ کواس تنگی میں اس لئے جتالا کرتے ہیں کہ مبلکات باطنی عجب و کبرے محفوظ رہے۔ اوراگر اس کے ساتھ ایسام حاملہ نہ کیا جاتا تو رڈ اکل نفس کے پنجہ مبلکات باطنی عجب و کبرے محفوظ رہے۔ اوراگر اس کے ساتھ ایسام حاملہ نہ کیا جاتا تو رڈ اکل نفس کے پنجہ مبلکات باطنی عجب و کبرے محفوظ رہے۔ اوراگر اس کے ساتھ ایسام حاملہ نہ کیا جاتا تو رڈ اکل نفس کے پنجہ میں جا پھنٹنا ہلاک ہوجاتا۔ چنا نچہ حضرت مولانا ردی اس کے حالت قبض اور اس کے معالجہ میں فر ناتے ہیں

ا عن يفان راه بارابت يار آ بوئ تنكيم واوشير شكار جزبتنكيم ورضا كا جارة دركف شير نرخول خوارة

# هيبت وحزن كادستنورالعمل مسنون

فرمایا کہ ہیبت اور حزن مبارک اورر فیع حالات میں سے ہے اگر اس میں ختم ہوجائے شہادت کبریٰ ہے مگر منت کا مقتضاء یہ ہے کہ جہاں تک اپناعلم وقد رہ کام دے اعتدال وتعدیل کا پنامتمقر اصلی بنائے ہیبت کے ساتھ انس اور حزن وسوء ظن کے ساتھ رجا ورحمت اور فناکے ساتھ بقا اور نیستی کے ساتھ مشاہدہ فعت کا ابتمام واستحضار کرے۔ اور میالغہ فی التواضع کے ساتھ مشاہدہ فعت کا ابتمام واستحضار کرے۔

### غلبہ ہیبت کے دفت کا مراقبہ

انفاس عيني \_\_\_\_\_ هندوم

#### غلبه فبض كاعلاج

فر مایا کرفیض کے غلبہ کی حالت میں اسمبر ہدایت ترجمہ کیمیائے سعادت میں یا علا نین ترجمہ اربعین میں کتاب الرجاء بعنی خدا کی رحت کی امید کامضمون بار بارد کیمنا جاہیے۔

### شوق كافقدان سالك كومفزنيس

ایک طالب کوتر مرفر مایا کہ فدموم طالت وہ ہیں ۔ایک معصیت ، دوسری غفلت ، رہا غلبہ (جوش وخروش) اور شہ سے مارضہ بیل ہے ہے۔ اس کافقدان سالک کومعز نہیں اور شہ یہ کیفیت بعینہ قائم ووائم رہ علق ہے جابات کا آپ کوشبہ ہوگیا ہے وہ تعن وہم ہے اور پجھیس ۔ا ہے کام میں مہولت اور احت ہے گام میں مہولت اور احت ہے گار بینے ، پریشانی سے البتہ قلب ضعیف ہوجا تا ہے جس میں معز ہونے کا احتمال ہے۔ اور احت ہے گئر میں مالب کوتر مرفر مایا کہ نہ آپ مریش نہ علاج کے تماج البتہ فن کے نہ جانے ہے اپنی صحت کی خرنہیں ، مویہ بھی کوئی ضرر کی بات نہیں۔

### قبض کاایک سبب امتحان ہے

ایک طالب کوتر رفر مایا کر قبض کے اسباب مختلف ہیں اور معالجات بھی مختلف۔ اگر آپ سے کوئی سعصیت نہیں ہوئی اور غیر جنس لوگوں سے اختلاط بھی نہیں ہواتو اس کا سبب امتحان ہے تو کل اور صبر سے کام لیجئے استعفاد کی کثرت در کھئے اور میر ہے مواعظ اور تربیت السالک دیکھئے کہ رحمت حق متوجہ ہو۔

### غیرا ختیاری امور کاعلاج تفویض ہے

انک طالب کوفر مایا کہ جننے کام اختیار میں جیں کئے جائیں۔اور جوامر غیر اختیاری پیش آئے اس میں ذراجبنیش ندکریں نہ کچھ تجویز کریں بس خدا کے سپر دکر کے خاموش رہیں۔

### وساوس سے پریشانی کاعلاج

فرمایا کہ وساوس کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔ پریشانی سے قلب ضعیف ہوجاتا ہے جس سے دوتا ججوم ہوجاتا ہے بچڑ بے بروائی اور بے التفائی کے اور کوئی تربیز نہیں بلکہ بہتر ہے کہ اس پرخوش ہواس سے قلب کوتوت ہوتی ہے۔اوروساوس کوتبول نہیں کرتا۔ بہت جلد قطع ہوجائے ہیں اور جفیقت میں جب اس ہیں گناہ نہیں تو پیمر پریشانی کیوں ہو، گوطبعی حزن وغم مذموم نہیں۔ بلکہ سیا بیمان کی علامت ہے لیکن عقلاً بے فکری کو بہر حال غالب رکھنا جا ہے۔ تا کہ وہ حزن طبعی مضمحل ہوجائے اور موجب پریشانی ندہو۔

#### تخيلات فاسده كاعلاج

تخیلات فاسدہ کا تو سہل علائ ہے ہے کہ جب ایسے تخیلات کا بہوم ہواہے قصد واختیارے
کی نیک خیال کی طرف متوجہ دہتا جا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تخیلات باتی رہیں یا ہے آئی ان کار بہتا
یا آٹایقینا غیر اختیاری ہے کیونکہ مختلف فتم کے دوخیال ایک دفت میں اختیار البح نہیں ہو کتے اور اگر
بالاختیار انتہے خیال کی طرف توجہ کرنے میں ذہول ہوجائے جب متنبہ ہوذہول کا تدادک تو استغفارے
کرے اور پھرای تدبیر استحضارے کا م لیاجائے۔ پیطریق عمل اس قدر ابل ہے کہ اس سے سہل کوئی چیز
ہی نہیں ، اس کودستور العمل بنا کر بے فکر ہوجانا جا ہے۔

فرمایا که سمالک کوخطرات منکره کی بناء پراہینے کومردودنہ بھینا چاہیے کیونکہ ان خطرات کو توشیطان قلب میں ڈالٹا ہے لہذا سالک بے چارے کا کیاقضور بلکہ اس کوتو جونا گواری کی وجہ ہے اذیت ہورہی ہے اس کا اس کواجر ملے گا۔

غالب عادة الله مبی ہے کہ بعدوصول تام خطرات فناہوجائے ہیں۔ اگر بمقتصائے اسباب ومصالح خاصہ پھر بھی فنا ند ہوں تب بھی بچھٹم نہ کرے کیونکہ خطرات غیرا فقیار ہیہ پرمطلق مواخذہ نہیں۔
فر مایا کہ خطرات داخل قلب میں واقع نہیں ہوتے بلکہ حوالی قلب میں رہے ہیں۔ اور جو چیز داخل قلب میں متوہم ہوتی ہوتے بلکہ ان کااٹر اور تحض انعکاس ہوتا ہے کیونکہ داخل قلب میں متوہم ہوتی ہونے کہ خطرات نہیں ہوتے بلکہ ان کااٹر اور تحض انعکاس ہوتا ہے کیونکہ داخل قلب میں واقع ہونے کی چیز تو صرف عقیدہ را بخہ ہوا کرتا ہے نہ کہ خطرہ جوا کے محض وہمی اور سطحی چیز ہے اور بچھٹیں۔

فر مایا کہ شیطان ای قلب میں وسوے ڈالٹاہے جس میں ایمان ہوتاہے بھیے چور وہیں گھستاہے جہاں مال متاع ہوتاہے۔بس میں بجھنا جاہیے کہ خطرات مومنین ومتبولین ہی کو پیش آتے ہیں کافرین ومردود بن کو پیش نہیں آتے۔

فرمایا که خطرات منکرہ کوعقلاً منکر سمجھاجائے اورائے اختیار کوان ہے ہرگز متعلق نہ ہونے انفاس عینی مسلم و یا جائے نہ حدوثا نہ بقا ہے۔ نہ ان کے مقتصناء پڑھل کی نوبت آنے دی جائے اور بجائے مغموم ہونے کے خطرات کوعلامت ایمان سمجھ کر اس پر معلمئن اور مسرور رہے کہ بھراللہ میرے عقائد توضیح بیل اور دستور العمل مرقوف نمبر اسا کومعمول بناکر بے فکری اور اطمینان کے ساتھ اپنے کوذکر وطاعت اور ضرور یات دیدیہ وو نیویہ میں بلا کھاظ ولیجی وعدم دلیجی مشغول رکھاجائے بلکہ جیسانم بر ۲ جزوسوم و جہارم میں شجو یز کیا گیا ہے امور مہا حد کا بھی قدرے شغل رکھاجائے کہ وہ بھی وقایہ ہوجائے ہیں خطرات مشکرہ کا۔

فرمایا کہ دساوی ہے ایک گونہ ظلمت طبعی ہوتی ہے مگر ہرتار کی مانع قطع مسافت نہیں جب کہ دسا دُواسچے ہوں ۔ چنانچہ رمیل کبھی تاریکی میں بھی جلتی ہے اس طرح کہ اس کی کھڑ کیاں بند ہوتی ہیں بس ڈرائیور کاصاحب نور ہونا کافی ہوتا ہے اور رمیل کالائن پر ہوتا۔

ان سب فرکورہ معالجوں کی شرا اَطَافَع سے ہیں کہ ان معالجات کومعالجہ بجھ کراورد فع خطرات کی میں نہیں کہ ان معالجات کومعالجہ بجھ کراور وقع خطرات میں میت ہے ہرگز نہ کمیا جائے بلکہ ستفل اعمال مفیدہ بجھ کراختیار کیا جائے اور نتیجہ خاص بینی اندفاع خطرات کا بھی انتظار نہ کمیا جائے ورنہ اس انتظار سے تجیل اور تجیل سے تقاضہ اور تقاضے سے تشویش بیدا ہوگی اور بھلاتشویش کے ہوتے ہوئے خطرات کمیسے دفع ہو کتے ہیں۔

### امورتربیت میں شنخ ہے مزاحمت

فرمایا کہ امور تربیت میں میری رائے میں کسی کومزاحت نہ کرنا جا ہیں۔ بس میں جس کے ساتھ جومعاملہ کروں میرے سب احباب کوبھی بہی بہت بھے لیٹا جا ہے کہ وہ خض اس معاملہ کا اہل ہے جونکہ الله تعالیٰ نے میرکام میرے سبر دفر مار کھا ہے اس لئے وہی میری وتنگیری فرماتے ہیں ورنہ میں کیا چیز ہوں۔ میں سیعت بحالت سفر

حصرت والا کا عمو ما سفر میں معمول بیعت نہیں تھالیکن مریضوں اور عورتوں کی درخواست بیعت کومنظور قرمالیئے تھے کیونک مریض تو مرض کی وجہ سے واجب الرحم ہوتے ہیں اور عورتیں اہل الرائے نہیں ہوتیں ان پیچاریوں کا عثقاد بالکل سیدھاسادھااور سچا ہوتا ہے۔

#### انتظار كيفيات طبعيه حسنه

فر مایا که کیفیات طبعیه حسنه غیراختیار میمحود تو میم مقصود نبیس لبند ادعا کا تو مضا کقه نبیس لیکن ان انفاس میسلی حضه دوی كانتظرر بناخلاف وربوجيل يسكونى اورشاغل عن المقصو وبونے كے مصر ب

# اقتضائح عقل وصدورا عمال

فرمایا کہ عقلی احوال بھی طبعی کیفیات ہے بالکل خالی نہیں ہوتے ور شبحض اقتضائے عقلی صدور انکمال کیلئے عادۃ کافی نہیں ای طرح بالعکس البتہ ایک صورت میں عقلیت عالب ہوتی ہے اور طبیعت مغلوب اور دوسرے میں برنکس۔

# شیخ سے عدم منابست کی ایک علامت

فرمایا کہ جوطالب اپنے کام میں با قاعدہ لگا ہوتا ہے اس کو ہروفت اپنے اندرش کی معنوی کرامتوں کا کھلی آنکھول مشاہدہ ہوتار بتا ہے لبذا اس کو اپنے شن کی حتی کرامتوں کا کھلی آنکھول مشاہدہ ہوتار بتا ہے لبذا اس کو اپنے شن کی حتی کرامتیں و کیھنے کی ہوس نہیں ہوتی اورا کر مدت طویلہ تک ایسامشاہدہ نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ کوئی دوسرا شیخ تلاش کرے کیونکہ یہ دلیل ہے اس کی کہاس کوشنے سے منا سبت نہیں۔

# شخ کی مجلس میں توجہ کس طرح رکھے

فرمایا کہ شخ کی مجلس میں شیخ کے قلب کی طرف متوجد ہے خواہ وہ کسی کام میں مشغول ہواور ہے۔ تصورر کھے کہ اس کے قلب سے میرے قلب میں انوار آرہے ہیں۔

# مٰداق طبعی حضرت والاً

فرمایا کہ نداق تو میرایمی ہے کہ اپنی ہی حالت میں محود مستفرق رہوں اور خاموش جیٹھا رہوں کیکن کیا کر دل اہل مجلس اور بل ضرورت کی خاطر ہے بولنا پڑے۔

#### حضرت والأكاتضوف

ایک بارکسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ یہاں تو ملا پن ہے ہم نہیں جائے کہ درویش کیا چیز ہے۔
طالب علم ہیں صاحب علم نہیں۔ بس قرآن وحدیث پڑل کرنا بتاتے ہیں پھراس میں جو پچھ کی کو ملنا ہوتا
ہما جال جاتا ہے اور الحمد للّٰہ ایسامالی ہے سالاعیسن و ء ت و لا اذن مسمعت و لا خصار علیٰ قلب
مشر ہمر طاہر میں پھھیں ، نہ وہ حق ہے نہ وجد و حال ہے تہ کشف و کرامت ہے۔

الفاس على الفاس الفاس المعلى ا

فرمایا کہ بھے تو اپنی توجہ کوسب طرف سے بٹا کرا یک خاص شخص کی جانب جو کھوں ہے ہمد تن معوجہ ہوجانے میں غیرت آتی ہے بیتو حق خاص اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کہ سب طرف سے توجہ بٹا کر ہس ای ایک ذات واحد کی طرف ہمد تن رہاجائے ۔البتہ دلسوزی اور خیر خواہی کے ساتھ تعلیم کرنا اور دل سے یہ چاہنا کہ طالبین کوفع ہنچے اور ان کی دین حالت درست ہوجائے بیتوجہ کا ما تو رطرین ہے ۔اور یہی حضرات انبیاعلیم السلام کی سنت ہے اور بین عالم اور ہر کت میں توجہ متعارف سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس کے اثر کو بھ ہے بہ خلاف توجہ متعارف کے کہ اس کا اثر ہس ای وقت ہوتا ہے پھر پھر تی خیر سے دفر مایا کہ مجھے تو باوجود جائز سے بہ خلاف توجہ متعارف سے طبعی تو حق ہے جیے اوجھڑی سے کہ کو حلال ہے لیکن طبیعتیں اس کو قبول نہیں کرتی ۔

# شخ کے قوی النسبت اورصاحب برکت ہونے کی علامت

فرمایا کہ یہ شبرند کیاجائے کہ بغیرقصدا توجہ کے ہوے اگر کیسے ہوتا ہے بات بیہ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ بیت کہ افرات کے بعض قلوب بی کے اندر تعدید کی خاصیت رکھی ہے جیسے کہ آفاب کا یہ تصدیبیں ہوتا کہ اس کا تور دوسروں کو پہنچتا بی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرصفت بی رکھی ہے کہ جو شے اس کے مقابل میں آجاتی ہے منور ہوجاتی ہے۔ بلاقصد بی فیض کا پہنچنا شخ کے زیادہ کی ہے کہ جو شے اس کے مقابل میں آجاتی ہے منور ہوجاتی ہے۔ بلاقصد بی فیض کا پہنچنا شخ کے زیادہ کیال کی بات ہے اور اس کے نہایت قوی النسبت اور صاحب برکت اور مقبول ہونے کی علامت ہے۔ انسان کا کمال

فر مایا کہ انسان کا کمال تو ہی ہے کہ معاصی کامیلان ہواور پھر بھی اینے آپ کورو کے رہے۔ اور معاصی کا صدور شہونے دے۔

# پرانے معمولات کوچھڑا ناند جاہیے

فر مایا کہ جس ذکر ہے رکھیں ہوتی ہے اس پر مداومت بھی آسان ہوتی ہے اور اس کے دوران جمعیت ویکسوئی بھی رائت ہے جومعین مقصود ہے اس واسطے میں پرانے معمولات کوئیس جھوڑ اتا ، کیونکہ برانے معمولات سے انس ہوجا تاہے اوران سے دلچیں بھی زیادہ ہوتی ہے نیز معمولات میں بداومت کی بدولت ایک خاص برکت بھی پیدا جاتی ہے۔

حضرت والاکواگر بعض مجته بن کے اقوال پر بھی کسی ملازمت کے جواز کی گنجائش ملتی ہے تواس عام ابتلاءاورضعف ہم کے زمانے میں اس گنجائش کی بناء پر اجازت ویدیتے ہیں کیونکہ تنگی معاش میں اس ہے اشدد بن ضرر کا اندیشہ ہے۔

# شخ کی حقیقی کرامت

طالبین کے اندرا ہتمام دین اور فکر جائز دیا جائز ہیدا کردینا ہی تو شخ کی حقیقی کرامت اور اس کےصاحب فیض و برکت ہوئیکی بین علامت ہے۔

# صاحب اجازت كيلئے ظاہري وجاہت كي شرط

فرمایا که مصالح دینیه کامقتناء به ہے که صاحب اجازت میں کسی نہ کسی تشم کی پچھ ظاہری وجاہت بھی ہودین یادنیوی مثلاً اہل علم ہویا کسی معزز طبقہ کا ہونا کہ اس کی طرف رجوع کرنے میں کسی کوعارنہ آئے اور طریق کی بے قعتی نہ ہو۔

#### علامت محبوبيت عندالله حضرت والأ

یہ بار ہابرار با کامشاہدہ ہے کہ حضرت کود کیلئے ہی خالی الذہمن کے قلب کے اندر حسن عقیدت بیدا ہوجاتی ہے اور بے اختیار کشش ہوئے گئی ہے جوعلامت ہے مجبوبیت عنداللہ کی ۔ چنانچہ ایک موقع برخود حضرت والاً نے فر مایا کہ جس کسی ہے میں ملتفت ہوکر دویا تیس کر لیتا ہوں وہ ایسام مخر ہوجاتا ہے کویا اس کا دل مٹھی میں آگیا۔

# اعزاء کی تربیت باطنی سے عذر مناسب ہے

فر مایا کہ بعد تجربہ بس اسلم صورت یہی سمجھ میں آئی کداعزہ کی تربیت باطنی سے عذرہ ی کردیا جائے چنانچداب میں اکثر صورتوں میں مہمی کیا کرتا ہوں کیونکہ ادھران کی بھی خصوصیت کی توقعی ہوتی ہے اور ادھرخود مجھ کو بھی خصوصیت برنے کا طبعی تقاضہ ہوتا ہے اور اگر طبعی تقاضہ بردینی مصلحت کوترجے دی جائے اور تی بی کابرتاؤ کیاجائے تو بھرنا گواری کااٹر واسطہ درواسطہ دورتک پہنچیا چلا جاتا ہے۔

# امن باطنی کے لئے سیاست بدرجہ اولی ضروری ہے

فرمایا کہ بینی کامل کے اندوالوک کی سیاست ہوناضر وری ہے، کیونکہ عام طبائع کے اعتبار سے عادت اکثر بھی ہے کہ بدون تخق کے اصلاح نہیں ہوتی ۔ ای لئے اس کی ضرورت سب عقال ہے کے نزد یک مسلم ہے اور ہرمتمدن جماعت نے حسب ضرورت اپنے اپ اصول سیاست مقرد کرد کھے ہیں بلکہ نظام عالم ہی اصول سیاست میز وائم ہے۔ جب امن ظاہری کیلئے سیاست ضروری ہوتو امن باطنی کے بلکہ نظام عالم ہی اصول سیاست پر قائم ہے۔ جب امن ظاہری کیلئے سیاست ضروری ہوگی کیونکہ فساد ظاہری کی اصلاح اتنی وشوار نہیں جنتی فساد باطنی کے بھر تبجب ہے کہ بدرجہ اولی ضروری ہوگی کیونکہ فساد ظاہری کی اصلاح اتنی وشوار نہیں جنتی فساد باطنی کے بھر تبجب ہے کہ بدرجہ اولی ضروری ہوگی کیونکہ فساد ظاہری کی اصلاح اتنی وشوار نہیں جنتی فساد باطنی کے ۔ پھر تبجب ہے کہ در ذائل نفس کے از الد کیلئے سیاست کی ضرورت ہی نہیں تھی جاتی ۔

# غصه کی بات پرغصه نه آنااور معافی جائے پرعفونه کرنا مذموم ہے

فرمایا که اگرکوئی ایسا ہے جس ہو کہ اس کو عصد کی بات پر بھی عصد ند آتا ہوتو اس کے متعلق امام شافعی کا فتو کی سینے ۔۔ مسن است مفضل فلم یعضب فلم یعضب فلم یوضی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جوفطرت سلیمہ کے اقتضاء سیطان لینی جس کو عصد دلا یا جائے (مرادیہ کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے وفطرت سلیمہ کے اقتضاء سے عصد کا موجب ہو) اور پھر بھی اس کو عصد شد آئے تو وہ حمار ہے اور جس کو راضی کیا جائے (لیمن اپنی اپنی کو تا بی کا تد ارک کر کے اس سے معافی جائی جائے ) اور وہ پھر بھی راضی ند ہوتو (چونکہ یہ علامت ہے کو تا بی کا تد ارک کر کے اس سے معافی جائی جائے ) اور وہ پھر بھی راضی ند ہوتو (چونکہ یہ علامت ہے علامت ہے تکمرکی اس لئے ) وہ شیطان ہے۔

# شدت بمصلحت اصلاح محمود ہے

فرمایا کرحی تعالی نے اپنے بندوں کو مختلف الرز ان پیدا کیا ہے پھراس کے بعد بعض کو مقبول بنا دیا تو مقبول بنا دیا تو مقبول بنا دیا ہے بعد مزاج فطری تو نہیں بدلتا راس لئے بعض مقبولین زم ہوتے ہیں بعض تیز ہوتے ہیں لیکن نیت سب کی اصلاح ہی کہ ہوتی ہے۔ آھے مزاج کے اختلاف ہوجاتا ہے ایکن نیت سب کی اصلاح ہی کی ہوتی ہے۔ آھے مزاج کے اختلاف ہوجاتا ہے ایک کے نزد یک نزی کی طریقہ ہے اصلاح کا کیونکہ شدت علی ایک کے نزد یک نزی کی طریقہ ہے اصلاح کا دوسرے کے نزد یک نختی طریقہ ہے اصلاح کا کیونکہ شدت علی الاطلاق مذموم ہے (وہ تو یقول حضرت والاشدت الاطلاق مذموم ہے (وہ تو یقول حضرت والاشدت نہیں قساوت ہے ) اور جوشدت بلاخرورت سیاست اور ہمسلحت اصلاح ہووہ سراسر محمود ہے کونکہ دہ

انفائ مسلی سیلی سیسل ۲۶ سیست حقید دوم

تو بقول حسرت والاشدت نہیں حدت ہے جواقی نائے ایمان ہے تشدد نہیں تسدد ہے درشی نہیں ورتی ہے۔ جوعرصہ دراز کے تجربول کے بعد قائم کئے گئے ہیں۔

## اصول صحيحه اصل مين مسائل شرعيه مبي

فرمایا کہ میرے اصول صححہ اصل میں مسائل شرعیہ ہیں جس میں بیٹار مصالح دینیہ ودینویہ مضمر ہیں اوراصول صححہ کی پابندی کوئی کہنا سراسر زیادتی ہے کیونکہ جوقانون اپنی ذات میں تو مہل ہوگر اس کی پابندی تختی ہے کرائی جائے اس کو بخت نہیں کہا جاتا جیسے نماز کہ اس کے سارے ارکان بہت ہی کہا جس اور بحالت عذرتو اس میں اور بحی سہولیس اور مخوائش رکھ دی گئی لیکن اس کی پابندی بہت تحقی کے ساتھ میں اور بحال میں اور بحی سہولیس اور مخوائش رکھ دی گئی لیکن اس کی پابندی بہت تحقی کے ساتھ میں اور بحال تھا تھا ہے۔

### سختي ومضبوطي كافرق

فرمایا کراگراصول تو ہوں زم کیکن ان کی پابندی تنی کے ساتھ کرائی جائے تو یکنی نہیں بلکہ معنبوطی ہے جیسے دیشم کارسا نرم تو ایسا کہ چاہے اس میں گرہ لگالولیکن ساتھ ہی معنبوط اتنا کہ اگر اس سے باتھی کو باندھ دیا جائے تو دہ اس کو قر زنہیں سکتا۔

### اصول صحيحه كومقتضائ طبعي بنانے كى ترغيب

فرمایا کریس فقط دوسروں ہی کواصول میجود کا پابندنیس بناتا بلکدا ہے آپ کو بھی تو پابند کرتا ہوں اور بہتناف وضح نہیں بلکہ اللہ کاشکر ہے کہ اصول میجود کی پابندی میر احقت نقاع کے بھی ہوگیا ہے گواس میں کسی قدر مشقت بھی ہواور گواس کا تعلق میرے ککو مین اور تا بعین علی ہے ہو کیو کہ اصول میجود بہر حال قابل احتر ام ہیں۔ یہاں تک کہ اکثر الل معاملہ کو میری رعایت اصول کا علم بھی نہیں ہوتا لیکن میرے قلب کوتو تعلی رہتی ہے کہ میں نے اصول صححہ کی رعایت کی کسی کو جنلا نا تھوڑا تی مقصود ہے ایک چھوٹی می مثال یہ ہے کہ جب بھی جھوکا پنا حال حکیم مجھ ہا شم صاحب مرحوم ہے کہنا ہوتا (باوجوداس کے کہاں کو بھی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ ایک گھر جا کر اپنا حال کہتا وہ بہت ہی ہوگئے تھے ) تو خودان کے گھر جا کر اپنا حال کہتا وہ بہت شر مندہ ہوتے لیکن میں کہد یتا کہ اس میں شر مندگی کی کوئی بات نہیں مجتائ کوئیائ الیہ کے پاس آتا

پ نے نے کے بیکس۔البتہ جب گھر میں کسی کی نبض دکھائی ہوتی تو پھر بلاتکلف ان کو بلالیتا کیونکہ وہ موقع تجوری دا قد دہاںاصول سیجہ کا یہی مقتضا تھا۔

محکویین کابھی احتر ام جا ہیے

فربایا کے گھر میں کھانا کھنا کر جس بھی نہیں کہتا کہ برتن اٹھانو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ برتن اٹھوالوگووہ محکوم جس لیکن ان کی حاکمیت کا جوان کو گھر میں اپنے تکومین پر حاصل ہے کی ظرد کھتا ہوں کے ونکہ محکومین کا بھی احترام کرنا چا ہے پھر چاہے وہ خودا ٹھالیس یا کسی اور اسے اٹھوالیس میں نو کرانی سے بھی خود کسی کام کیلئے نہیں کہتا ہوں اور وہ نو کر انی سے کہتی ہیں کے ونکہ نو کرانی براہ راست انہیں کی محکوم ہے اس کہتا بلکہ میں تو گھر میں کہتا ہوں اور وہ نو کر انی سے بھی عورت سے بلا ضرورت خطاب بھی ایک ورجہ میں میں بھی ان کی حاکمیت کو محفوظ رکھتا ہوں ۔ نیز اجنبی عورت سے بلا ضرورت خطاب بھی ایک ورجہ میں خلاف حیا ہے۔

ملاز مين كى مهولت وتو قير كالحاظ

فرمایا کہ میں نوکروں کودوکام ساتھ نہیں بتاتا۔ پہلے ایک بتاتا ہوں ، جب اسے فراغت ہوجاتی ہے پھردوسرا تا کہ یکدم بارنہ پڑے اور یادر کھنے کی زحمت نہ ہویا در کھنے کی زحمت کوخوو برداشت کرتا ہوں ان پر بو جونہیں ڈالآ، اگر کوئی الجھن کا کام ہوتا ہے تو اس میں خود بھی شریک ہوجاتا ہوں تا کہ انہیں بچھ مہولت ہوجائے۔

ملازموں کوہمی تنخواہ تو قیر کے ساتھ دیتا ہوں ۔ ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں بھینک کرنہیں دیتا جیسا کہ متکبرین کا شعار ہے۔

جب محمر کے لوگ نہیں ہوتے اور شیج کو ملازم کے ساتھ گھر سے باہر جانا ضروری ہوتا ہے تو ملازم کے بیدار ہونے کے بعد میں تصدا کسی کام میں مشغول ہوجا تا ہوں تا کہ وہ باطمینان اپنی ضروریات سے فارغ ہو لے اور میراننہ پیاور انر دیکھ کراس کو عجلت نہو۔
اہل خصوصیت کو بھی جوالی خطالکھنا

اگراہل خصوصیت کو جھی اینے کسی کام کیلئے کچھ کھتا ہوں تو جوابی خط بھیجتا ہوں۔

### مہمان کو شہرانے میں اصرار نہ کرنا

کوئی کیرای محیوب مہمان ہواوراس کے تقہرانے کو کتنا ہی بی جاہتا ہو کھی اس کی مرضی کے خلاف اصرار نہیں کرتا اور جب جانے کو کہتا ہوں تو نہایت فراغد کی سے کہددیتا ہوں کہ جیسی مرضی ہواور جس میں راحت ہو۔

### بروں کے حق عظمت کوادا کرنا

تھر میں رات کوسوتے وقت احتیاطالوٹے میں پانی مجرکر رکھ لیتی ہیں ،اگر بھی مجھے پانی کے استعمال کرنے کی ضرورت بڑ جاتی ہے تو میں لوٹے کو پھر بھر کر ای جگہ رکھدیتا ہوں تا کہ اگر ان کوخرورت ہوتو لوٹا بھرا ہوا ہی ملے دوبارہ ان کو بھر تا شہر ہے۔

# حتى الوسع اپنا كام اين باتھ ہے كرناسنت ہے

فرمایا کہ ایک غیر مقلد یہاں آئے تھے، انہوں نے یہاں سے جاکرایک صاحب سے کہا کہ ہم لوگوں میں تو اتباع سنت کا فظ وجوئی ہی دعوئی ہے۔ اتباع سنت تو ہم نے وہاں و یکھا۔ ایک کتاب کی ضرورت ہوئی تو خودا محمد کر کتب خانہ سے لائے ، کسی سے کہانہیں کہ لے آؤ۔ اپنا کام خود کیا دوسرے کو تکیف نددی ، سیحان اللہ کیا اتباع سنت ہے اور کتنی تو اسم عے کہ بلاتکلف خودا محمد کرائے۔

فرمایا کرمیز بان کے نوکر ہے اگر کوئی چیز مانگنا ہوتو حا کمانہ لہجہ میں پانی نہیں مانگنا جا ہے بلکہ اخلاق کے ساتھ کہنا جا ہے کہ ذرا پانی دیجئے گاتھوڑ اپانی عمایت سیجئے گا۔

### طدیت میں ہے الحدة تعتری خیارامتی

لعن تیز مزاتی میری است کے نیک اوگوں کو پیش آئی ہے اور اس کی حقیقت جی برغیرت ہے

# اوراس کے طاہر کرنے کی حقیقت ترک تکلف ہے۔ شخخ وطالب میں تو افق طبا کع کا ہونا شرط نفع ہے

فرمایا کہ عدم مناسبت کی صورت میں جوش قطے تعلق کر دیتا ہوں اس کی وجہ سے کہ بدون مناسبت کے شخ سے کچھ نفع نہیں ہوتا ہے تو تحق مثال سیکن مثال تو محق تو نئج کیلئے ہوتی ہے اس الے نقل مناسبت کے شخ سے کچھ مضا کھنے نہیں ، وہ یہ کہ اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب تک تو افق انز الین نہ ہوسل نہیں قرار پاتا تا اگر چہ زوجین دونوں صالح ہوں لیکن باتا ہے آگر چہ رقط الب دونوں صالح ہوں لیکن باتا ہے آگر چہ زوجین دونوں تندرست اور تو ی ہوں ای طرح اگر چہ شخ اور طالب دونوں صالح ہوں لیکن باہم تو افق طبائع نہ ہوتو پھر تعلق ہی عبف ہے اور اس کا قطع کر دیتا ہی مناسب ہے کیونکہ اجتماع بلا تناسب شصرف غیر مفید بلکہ موجب تتو ایش جا نہیں ہوتا ہے سیمی فرمایا کہ بیضروری نہیں کہ کسی عاص شخ سے عدم مناسبت ہوتی ہیں بعض کو کسی ہوتی ہوں کہ مناسبت ہوتی ہوتی کو کسی ہوتی الطبائع ہوتی کو کسی ہوتی الطبائع ہوتی کو کسی ہوتی مناسبت ہوتی ہوں کہ کسی بوجہ عدم تناسب ہیراور مرید دونوں کی استعداد ہیں اپنی اپنی جگہ کا مل ہوں اور دونوں شتی ہوں لیکن پھر بھی بوجہ عدم تناسب ہیراور مرید دونوں کی استعداد ہیں اپنی جگہ کا مل ہوں اور دونوں شتی ہوں لیکن پھر بھی بوجہ عدم تناسب

# علامت مناسبت شنخ ومريدا ورتر دد وخطره كافرق

فرمایا کہ بعضوں نے جھے سے سوال کیا کہ شنے کے ساتھ منا سبت ہونے تہ ہونے کی علامت

کیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ گویہ امر ذوتی ہے لیکن میں الفاظ میں اس کی تعبیر کے دیتا ہوں۔ منا سبت

کی علامت یہ ہے کہ شنے کے کہ قول یافعل پراس کے (شنے کے ) خلاف طالب کے قلب میں کوئی اعتراض

یاشہ جزم یا ترود ( ایعنی احمال صحت جانبین کے ساتھ ) پیدا نہ ہو ( خطرہ کا جس میں جانب خالف کے

یاشہ جزم یا ترود ( ایعنی احمال صحت جانبین کے ساتھ ) پیدا نہ ہو ( خطرہ کا جس میں جانب خالف کے

بطلان کا تیمن ہوتا ہے اعتبار نہیں ) یہاں تک کہ اگر اس کے کہی قول یافعل کی تاویل بھی بچھ میں نہ آئے

بطلان کا تیمن ہوتا ہے اعتبار نہیں ) یہاں تک کہ اگر اس کے کہی قول یافعل کی تاویل بھی بچھ میں نہ آئے

و بیوں سمجھائے کے آخر یہ بھی تو بشر ہی ہے اگر اس کا کوئی قول یافعل گناہ بھی ہوتب بھی کیا ہوا تو ہے یا

کو بیوں سمجھائے کے آخر یہ بھی تو بشر ہی ہے اگر اس کا کوئی قول یافعل گناہ بھی ہوتب بھی کیا ہوا تو ہے یا

حض فضل سے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔

انفائ عيلي \_\_\_\_\_ حند دوم

# عدم مناسبت کے وقت کا دستور العمل

فرمایا کراگری کے خلاف اعتراضات اور شبہات پیدا ہوتے ہوں تو سمجھ لے کہ جھاکا اس ماسیت نہیں اور اس کو بلااس کی ول آزادی کئے جھوڑ دے کیونکہ نفع کا مدار بیسو کی اور شخ کے ساتھ حسن اعتقاد پر ہے اور اعتراضات اور شبہات کی صورت میں کہاں لہذا اس کوچھوڑ وینا مناسب ہے لیکن سے تاخی عربجر نہ کرے کیونکہ اول اول راہ پرتواس نے ڈالا ہے اور اس معنی کروہ حسن ہے میہاں تک کہ اگر وہ ایسے امور کا بھی مرتجب ہوجو بظا ہر ظلاف سنت ہوں لیکن اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوخواہ بعید ہی ہی کی گئر جھی گنتا فی نہ کرے۔

### جيے کسی ہے مناسبت نہ ہواس کا طریقہ نجات

قرمایا کہ ایسافتی جس کو کئی ہے مناسبت نے ہوضر دری احکام کاعلم عاصل کرتار ہے خواہ مطالعہ سے خواہ اللی علم سے پوچھ پوچھ کراورسید ھے سید ھے نمازر دزہ کرتار ہے اور جوامراض نفس اس کواپ اندرمحسوں ہوں ان کاعلاج جہاں تک ہوسکے اپنی سمجھ کے مطابق بطور خود کرتار ہے اور جوموٹے موٹے موٹے موناہ ہیں ان سے بجتار ہے اور بقید سے استخفار کرتار ہے اور دعا بھی کرتار ہے کہ اے اللہ ان کا بھی مجھے احساس ہوئے گئے اور ان کے معالجات بھی میری سمجھ ہیں آئے نگیس ، اگر جھے میں سمجھنے کی استعداد نہ ہوتو بلا اسباب ہی محفی اپنے ضغل سے ان عیوب کی اصلاح کردے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں۔

## قوت فكربي

فرمایا کے قوت فکریہ ہی ہے تو انسان انسان ہے ، انسان اور حیوان میں ہی تو فرق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت فکریہ عطافر مائی ہے اور حیوان کو بیس انسان کو احتمالات سوجھتے ہیں اور حیوان کو منبیں علاء نے تو انسان کی بہتر ریف کی ہے کہ وہ ایک حیوان ناطق ہے لیکن میر ہزد کیک انسان کی بہتر ریف ہوئی جا ہے کہ وہ ایک حیوان منتظر ہے خرض جوانسان اپنی قوت فکریہ ہے کام ند لے اور احتمالات نہو ہے وہ انسان نہیں حیوان بعضورت انسان ہے جیسے بن مانس اور جل مانس ہوتے ہیں۔

الْفَالَ عَينَى لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

# استاد کی عظمت ہونی جا ہیے

ایک طالب علم جو پائی بت سے خانقاہ میں قرآن کی تعلیم کیلئے آیا تھااس سے فرمایا کہ اپنے استاد سے اجازت کیکرآ یا ہوں ، استاد سے اجازت کیکرآ یا ہوں ، استاد سے اجازت کیکرآ یا ہوں ، فرمایا کہ جوان کی اجازت کی خطاس مضمون کا کہ فرمایا کہ ان کی اجازت کا خط منگواسکتے ہو؟ کہا جی ہال منگواسکتا ہوں ، فرمایا کہ جھاان کا خط اس مضمون کا کہ ہال یہ میری اجازت اس لئے منگوائی ہے کہ اپنے اس یہ میری اجازت اس لئے منگوائی ہے کہ اپنے افعال دا تمال میں آزاد نہ ہوں جو کام کریں اپنے ہروں سے بوجھ بوجھ کر کریں ، نیز اسا تذہ کی عظمت میں قلب میں بیرا ہو۔

# سألك مبتلائے قلت فكروا عجاب نفس يسة خطاب

ایک صاحب نے جن کو حضرت والا سے پراناتعلق تھا حاضر خانقاہ ہوکر بذر بعد عربینہ عرض کیا کہ بیں نے مواعظ کا بھی مطالعہ کیا، رسالہ ہلیغ وین بھی ویکھالیکن جھے تو اپنے عیوب ہی نظر نہیں آتے ہیں اس غرض سے کہ جھے اپنے عیوب نظر آئیں حضرت کی خدمت میں رہنا بھی چا ہتا ہوں کیکن بال بچوں ہیں اس غرض سے کہ جھے اپنے عیوب نظر آئیں حضرت کی خدمت میں رہنا بھی چا ہتا ہوں کیکن بال بچول کا نفقہ میرے ذمہ واجب ہے اور میں مزدوری چیشہ آدی ہوں اس لئے قیام کی صورت بھی مشکل معلوم ہوتی ہے۔

اس پر حفرت والا نے تحریر فر مایا کہ میرے پاس رہنے سے تو کوئی زائد بات پیدا نہ ہوگی کوئے بھی تحریف کوئے ہوئے کوئے کہ معذور ہوبس دعا کیا کرو۔ ہرایر ہے اور یہ بھی تحریف فر مایا کہ جب تہمیں اپنے عیوب نظر بی نہیں آتے تو تم معذور ہوبس دعا کیا کرو۔ اس تحریری جواب کے بعد جب سے کی مجلس منعقد ہوئی تو حضرت والا نے سب کے ساسنے ان کواس کے کہنے برکہ جھی اپنے عیوب بی نظر نہیں آتے جس کا منتاء قرین تو یہ سے قلت فکر وا عجاب نفس ان کواس کے کہنے برکہ جھی اپنے عیوب بی نظر نہیں آتے جس کا منتاء قرین تو یہ سے قلت فکر وا عجاب نفس معلوم ہوا، زبانی سخت زجر وتو نخ فر مائی اور الیمی ڈانٹ پائی کہ ہوئی درست ہو گئے اور د ماغ سمجے ہوگیا، حسل معلوم ہوا، زبانی سخت زجر وتو نخ فر مائی اور الیمی ڈانٹ پائی کہ ہوئی درست ہو گئے اور د ماغ سمجے ہوگیا، حسل معلوم ہوا، زبانی سخت زجر وتو نخ فر مائی اور الیمی ڈانٹ پائی کہ ہوئی درست ہو گئے اور د ماغ سمجے ہوگیا، حسل کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

## " خلاصەتقرىرىرىتا نىير

فرمایا کہ حیرت ہے تمہیں اپنے عیوب ہی نظر نہیں آتے حالا تکہ والله اگر آ دمی کی حس سیح ہوتو

انقاس عيل انقاس عيل الماري الماري

منا الو گناہ اس کوتو اپنی طاعات بھی معاصی نظر آنے لگیں ، پھرنہایت خوٹی کے ساتھ تین بارشم کھا کرفر مایا کہ جھ کوتو اپنی نماز اپنے روز ہے اور اپنے ہول بلکہ اپنے ایمان تک میں شبہ عدم خلوص کار ہتا ہے۔ اور ہم لوگ تو کیا چیز ہیں سحابہ سے بڑھ کرکون مخلص ہوگا۔

حدیث بیں وارد ہے کہ اصحاب بدر میں ہے سرحفرات ایسے سے جن کواسیۃ اوپر نقائش کا شہرتھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ، حضرات صحاب کی توبیطالت اوران حضرت کواسیۃ اندرکوئی عیب بی نظر نہیں آتا ، کیا ٹھکا نہ ہیں ہا تا ہوں کہ میرے اندر عیب ہیں نظر عیب ہیں نظر عیب ہیں نظر ہوں نے عرض کیا کہ بیتو بیں جا تا ہوں کہ میرے اندر عیب ہیں لیکن بیٹیں معلوم ہوتا کہ کیا ہیں ،فر مایا کہ سبحان اللہ اس کی توالی مثال ہوئی کہ بیہ معلوم ہے کہ میرے جسم میں در دہور ہا ہے لیکن میر ہی جسم میں در دہور ہا ہے لیکن میں ہیت تھیں کہ کہاں ہور ہا ہے اور کس تم کا در دہ آیا ہیٹ کا در دے یا سرکا بیا تھے یا وس کا ۔ بیکیا جات کی ،جس کوور د کا احساس ہور ہا ہوگا کیا اس کو یہ بہتہ نہ چلے گا کہ کہاں ہور ہا ہے ریق ہو ہو ہو ہو ہو گا کہاں کہ ہیں نے جو تہا ہیں بیکھا ہوا ہیں بیکھا ہوا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا کہ ہیں اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بی تو علی میسل انسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔ ہور ہا ہیں درکی کتا ہیں و کیجئے سے عیوب نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بی تو علی میسل انسلیم محض ضابطہ کا جواب ہیں درکی کتا ہیں و کیجئے سے عیوب نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بی تو علی میسل انسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔ درکی کتا ہیں و کیجئے سے عیوب نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بی تو علی میسل انسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔ درکی کتا ہیں و کیجئے سے عیوب نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بی تو تو علی میسل انسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔ درکی کتا ہیں و کیکھیں تا ہوں گا کہ میں آتے ہوں کہ کیا ہیں و کیا گا کہ بیان انسانیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔

میمی فرمایا کہتم نے جو مجھ کو یہ کہ میں نے مواعظ کا بھی مطالعہ کیارسالہ بہاغ دین بھی دیکھالیکن پھر بھی اپنے عیب نظر نہیں آتے تو عیب کہیں مطالعہ سے نظر آیا کرتے ہیں ٹری کمایوں کے دیکھنے ہے کیا ہوتا ہے حیب تک کہان کتابوں کا اثر نہ لیا جائے۔

یہ واتواس کو عیب ہو اور اگر معاند ہوائی کا بھی جی جی تا ہے۔ حدیث شریف بھی جی ہی ہی اس کے اس کے اس کے حص تعقیق کے لیکن اس کے میں موجا کم معانی کا بھی بھی اش موجا کی اس کے حص تعقیق کے اگر کسی کو اس کے حص تعقیق کی اس کے حص تعقیم معنبہ کردیا کر نے وید بھی کلیٹا کائی نہیں کیونکدا کٹر تو یک ہے کہ اگر دہ می جب ہواتواس کو جنر بھی عیب نظر آئی کی سے کہ اگر دہ محت ہواتواس کو جنر بھی عیب نظر آئی کی سے کہ اس کے اور اگر معاند ہوااس کو جنر بھی عیب نظر آئی سے۔

# مراقبه نافع برائے دفع قلت فکروا عابنفس

حضور میں چین کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت اس کواپنے اعمال کی حقیقت نظر آجا بیکی واللہ جو پھرایک بھی ایسا

ذکل سکے جودر بارخداو ندی میں چین کئے جانے کے قابل ہو۔ایک نمازی کود کیو لیجئے کہم لوگ اس کا کیا

حق اواکرد ہے جی اس خشوع وضوع کوتو جانے دینجئے جس میں پکھود شواری ہے۔ جس استحضار میں کوئی

دشواری نہیں اس میں بھی تو ہم لوگ کوتا ہی کرتے ہیں۔ پھر آخر میں ان سے فر بایا کہ اب تہمیں نہ کھی

حالات کا خط تھنے کی اجازت ہے نہ یہاں آنے کی جب تک تہمیں اسپنے عیب نظر نہ آنے گئیں۔ اور عیب

بھی ایک دونہیں بلکہ بہت زیادہ تعداد میں، گو جب معالجہ چا ہو گئے تواس میں ایک ہی ایک عیب کا علاج

ہتاؤں گا۔ لیکن علاج جب بڑور کو کو ول گا جب ایسے بہت سے عیوب کی فہرست اور تفصیل کھو ہے اس

ہتاؤں گا۔ لیکن علاج جب بڑور کے کروں گا جب ایسے بہت سے عیوب کی فہرست اور تفصیل کھو ہے اس

درمیان میں اس صرف دریافت اور طلب دعا کہلئے خط لکھنے کی اجازت ہاور کی تعلق کی اجازت نہیں۔

مقیحے لقم مر

پھران صاحب نے کھا کہ گذارش ہے کہ جس روز سے تھانہ بحون سے آیا ہوں اور جس مراقبہ کو جس مراقبہ کو جس مراقبہ کو ہوں سے برابر فور وفکر کے ساتھ جرکام میں اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرد ہا ہوں اور جس مراقبہ کی ہوں سے جہ سے کام یا ہے بات جن تعالیٰ کے سامنے ہوں تو کرسکیا ہوں یا نہیں ۔ تو اس مراقبہ سے معلوم ہوا کہ میری جنٹی با تیں اور کام ہیں سب بے کار ہیں میری کوئی بات اور میرا کوئی کام اس قابل نہیں کہ باری تعالیٰ کے سامنے ہیں کیا جائے ۔ پہلے جوابی غلطیاں نظر نہیں آتی تھیں تو اس کی وجہ سے مختل ہے بروائی اور بہتو جبی تھی۔ اس تعبیہ کے قبل میں اپنے قلب کوش ایک صندو قجی کے جھتا تھا۔ جس پروازش کیا ہواور جس کے اند وجیب بجیب اشیاء رکھی ہوں گر جناب کی تنبیہ کے بعد جواب اس صندو قجی کو کھول کرد یکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر گوہ ہور ہا ہے لہذا احقر نے اپنے فیال سے کہ جھوکو کو کھول کرد یکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر گوہ ہور ہا ہے لہذا احقر نے اپنے فیال سے کہ جھوکو اپنی عیب نظر تی نہیں آتا تھا تو یہ کی اور حضور کی تنبیہ کا بیا تر ہوا کہ اب بجبہ کو اور اس کی اجازت جا ہما ہوں کہ سال کوئی عیب نظر تی نے بھوب پر برین ہے ہوئی قسم کھا سکتا ہوں اور اب اس کی اجازت جا ہما ہوں کہ میں اپنے عیوب ہیں کر کھاری در یافت کروں جس پر یہ جواب حضرت والا کا گیا۔ مبارک ہو یہ گوفا کساری کی فاک سے ٹل کر کھاد کا کام دے گا اور ایس اجناس بیدا ہوگی کہ دو صافی غذا پیدا ہوجا کیں گیں۔ دعا کرتا ہوں اور اور ایس ایک خطر شن ایک بات سے ذیادہ میں کیں۔ دعا کرتا ہوں اور اور ایس ایک خطر شن ایک بات سے ذیادہ مذہوب

انفاس نيسلي مسلم

## ينداز لطائف ذخيره حقائق

ا ایک طالب نے عبادت میں کسل وسستی کاعلاج بوجھا تجرمر فرمایا کے سستی کاعلاج چستی

ج۔

۲۔ ایک طالب نے غلبہ خشیت میں لکھا مجھے تخت خطرہ ہے تح می فرمایا کہ بیر خطرہ بحر معرفت کا قطرہ ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دریا کرے۔

س دعفرت خواجه صاحب نے ایک عریف میں کسی باطنی پریشانی کے سلسلہ میں لکھا تھا کہ بخت الجھن ہوتی ہے اس پرفر مایا کہ ریا لجھن مقدمہ ہے سلجن کا۔ ان مع المعسو یسوأ۔

ع چونکه بن آ مدتودرو عاسط بن

سے فرمایا کہ بیامر بسہوات یا در کھنے کیلئے کہ شنخ کے ساتھ طالب کو کیا معاملہ رکھنا جا ہے۔ بس ، ان ہم قافیہ الفاظ کو یا در کھے۔اطلاع اوراتباع ،اعتقاد والقیاد۔

۵۔ایک بارفر مایا کہ اس طریق میں خود رائی ندکرے بلکہ خود کورائی کرے یعنی اینے کو تقیر وزلیل سمجھے۔

۱-ایک صاحب کوخیال ہوگیا تھا کدوہ ابدال ہو گئے فرمایا کدہاں پہلے کوشت تھے اب دال ہو گئے ، یعنی اس عجب سے وہ گھٹ گئے۔

ے۔ شملہ کے سفر کے بعد وہاں کی برائیاں جو غالب ہیں بیان فر ماکر فر مایا کہ ہم تو سنا کرتے ۔ شکلہ بمقد ارعلم ہوگا ( یعنی اچھی جگہ ہوگی ، لیکن وہاں بہنچ کر معلوم ہوا کہ شملہ بمقد ارجہل ہے ( یعنی بری جگہ ہے )

۸۔ ایک طالب کا خط فضول مضمون سے لبریر تھا اور آخر میں لکھا تھا کہ مضمون طویل ہونے سے تکلیف ضرور ہوئی ہوئی ۔ معاف فرما تیں ۔ حضرت والاً نے بیہ جواب تحریر فرمایا کہ طویل ہونے سے تو تکلیف نہیں ہوئی گرلا طائل ہونے سے ہوئی ۔

9 فر مایا که آج کل نوگوں کی مال پراؤ نظرہے مال بر نہیں۔ ۱۰ فر مایا کہ درئی تو درشتی ہی ہے ہوتی ہے۔

افناس عيني مدوم

۔ ا۔ ایک بارکن سے اظہار خفکی کے وقت فر مایا کہ میں بھی بشر موں اور بشر بھی وہ جس میں با بھارہ ہے فاکلہ نہیں۔

۱۲\_فرمایا که آج کل کے اکثر مدعیان تو کل اہل نو کل کیا اہل تا کل ہیں۔ ۱۳۔فرمایا که آج کل بعض طلباء کی دستار بندی تو ہوجاتی ہے لیکن ان میں دس تار تو کیا ایک تار بھی علم وعقل کانہیں ہوتا۔

۱۳ فرمایا کہ محبت کی عینک خواد بین کی خاصیت رکھتی ہے جس سے چھوٹی چیزیں بھی ہزی نظراً نے لگتی ہیں۔ادر جس طرح ایک محبت کی خواد بین ہوتی ہے۔جس سے چھوٹا ہنر بڑا نظرا آتا ہے۔ای طرح ایک نظرخوردہ بین بھی ہوتی ہے جس سے چھوٹا عیب بھی بڑادکھائی دیتا ہے۔

۱۵۔ منصب افتا علی ذردار یوں کا تذکر ہ تھافر مایا مفتی ہوتا ہی قیمتی کا کام ہے مفتی کانہیں۔

۱۲۔ فرمایا کہ طالبین اصلال کے ساتھ نری سے پیش آنے کامشور و تو ایسا ہی ہے جینے کوئی کے کہ مسہل طلب مرض کا مفر صات سے علاج کرو، یا جس دنبل کے اندر مادہ فاسدہ بھراہوا ور آپریش کی مشرورت ہو وہاں یہ کہا جائے کہ نہیں صرف او پر ہی او پر مرہم لگاد و ۔ پھروہ مادہ فاسد اندر ہی اندر بھیل کر سادے جسم کومرا ادے۔

ے ا۔ فرمایا کہ سیاست کی اس طریق ہی میں کیا ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے چنانچہ میاں جیون کا اسپتے اپنے شاگردوں کو اور مال ہاہے کا اپنی اولا دکوتا ویب کیلئے مارنا پیٹمنا اور حاکموں کا اسپنے تکومین بحربین کوسز ائمیں ویتا۔اور کھن فہمائش کو کا فی شرمجھنا عام طور پر بلائکیر معمول ہے۔

#### مرض بدنظري كاايك علاج

ایک بجاز مخصوص مبتلائے مرض بدنظری کاعلاج یوں فر مایا کہ جب ایسی کوتا ہی ہودو مہینے تک میرے یا س خط بھیجنے کی اجازت نہیں اور ہر بار کی میعاد جدا گانہ نثر دع ہوگی مثالا آگرایک ہی ون میں چھ بار ایسی کوتا ہی ہوگئی تو سال بھر تک خط و کتا ب بند چونکہ خط و کتا ب کی ممانعت بوجہ خصوصیت تعلق بغایت شاق می کوتا ہی ہوگئی تو سال بھر تک خط و کتا ب بند چونکہ خط و کتا ب کی ممانعت بوجہ خصوصیت تعلق بغایت شاق می اس سے انہوں نے بیتہ بید کرلیا کہ ان شاء اللہ تعالی عمر بھر بھی ایس سز ای نوبت نہ شاق می اس سے انہوں نے بیتہ بید کرلیا کہ ان شاء اللہ تعالی عمر بھر بھی اس کا ارتکاب محال نظر آ نے آنے دیجائے گی چنا نچہ جس جرم کا ترک محال نظر آ رہا تھا اس ممانعت کے بعد اس کا ارتکاب محال نظر آ نے لئا درائے برے اور بڑے مرض کا ایسا آ سانی کیسا تھ استیصال کلی ہوگیا۔

انفاس مسینی سے دوم

#### مفت ساست کی تائید

عن على قبال قبال رسول المله صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر يقول المحق وان كان مواتر كه الحق وماله من صديق الله تغالى رحمت (غاص) تازل قرماد بي عرقي وه وقت بات كهدية بين اكر چد (كمي كوعقلاً باكمي كوطبعاً) تاخ (وتا كوار) معلوم بو (ليمن ان بين بي صقت ايك قاص درجه بين عالب بيداس درجه كات كوئي في ان كي بيه عالت كردي) كدان كاكوئي (اس درجه كان دوست بين ربا (جبيرا تماع ورعايت كي عالمت بين بوتاب)

ف برتر جمد کے درمیان توضیحات سے تین شہبے رفع ہو گئے ۔ ایک میہ کہ کیاد دس سے دھنرات سی ابٹیس میہ صفت حق کوئی کی نہتی ۔ دوسرا شہدید کہ کیا حصرت عمر کا کوئی دوست نہ تھا تیسرا شہدید کہ کیا اس مجمع خیر میس حق بات کے تلخ سمجھنے والے موجود تھے۔

اول شبر کا جواب بیہ ہے کہ اصل صفت سب صحابہ میں مشتر کے تھی کیکن بیا ختصاص غلبہ کے ایک خاص درجہ کے اغتبارے ہے اور بھی تو جیہہ ہے خاص خاص حضرات کیلئے خاص خاص فضائل کا تھم فرمانے کی ۔ اور اس غلبہ کا مصندات بیہ ہے کہ تو ت کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔ ایک درجہ بیہ کہ اس کا اظہار واجب ہے ۔ دوسرا درجہ بیہ کہ اولی یا مہان ہوتا ہے ۔ سو بہلا درجہ تو سب صحابہ میں بلکہ سب الل حق میں مشتر ک ہے اور دوسر ہے درجہ کے اعتبار ہے برزگوں کے حالات مخلف ہوتے ہیں بعض مروت یا تسام کو صلحت کو مروت برترجی دے کر کہہ فرائے ہیں۔ بہلا درجہ نفس انصاف کا ہے اور دوسر ادرجہ غلبہ کا ہے۔

دوسر سے شبہ کا جواب میہ ہے کہ دوستول کے ایک خاص درجہ کی نفی مقصود ہے لیتنی اگر حضرت عمر " مروت کو مصلحت پر عالب رکھ کر طرح دے جاتے تو اس حالت میں ان کے جیسے دوست ہوتے ویسے اب نہیں دیتے۔

تیسر سے شبہ کا جواب میہ ہے کہ طبعی کئی ونا گواری اور اس کے مقتضاء پڑ مل نہ ہوتا میہ خیریت کے منافی نہیں ۔ باقی ایسے لوگ بھی ہرز مانہ میں ہوتے ہیں جن کو تقلی کئی بھی ہوتی ہے اگر چداس وقت ایسے اقل تھے۔ ایسے اقل تھے۔

. کوئی حدیث کی کتاب ویکھنے اس میں جہاں اور ابواب ہیں وہاں کتاب الحدود کتاب انفاس نیسٹی میسٹی میسٹ حقد دوم

القصاص، كتاب التعزيرات بھى بين معلوم ہوا كہ بينجى حضور الله في خلاق بين كەخىرورت كے مواقع پرسياست كااستعال اور جرائم كے ارتكاب پرسز اورس كى تقيد كى جائے۔

# اینفس کے ساتھ سوءظن رکھنا

حضرت خواجہ صاحب فرات میں کہ حضرت والا اپنائس کے ساتھ ہمیشہ سو بار بارا ظہارا فسوی اور گوموا قع ضرورت وصلحت علی سیاست کا استعمال فرماتے ہیں لیکن ہروا قد کے بعد بار بارا ظہارا فسوی اور گوموا قع ضرورت وصلحت علی سیاست کا استعمال فرماتے ہیں میہاں تک کہ بعض مرجہ تو اسی رخج وافسویں علی رات رات بھر نیند شہیں آئی اور بعض مواقع ہر حضرات والا کو معافی ما تکتے ہوئے اور بعض صور توں بین مالی قد ارک فرماتے ہوئی اور بعض مواقع ہر حضرات والا کو معافی ما تکتے ہوئے اور بعض صور توں بین مالی قد ارک فرماتے ہوئی اور بعض مواقع ہر حضرات والا کو معافی ما تکتے ہوئی تجربہ کیا کہ حضرت والا کی نقتی مقات معاملات و تو جہات و دعوات خاصہ زائدہ ہوجاتی ہے اور اسی سوء ظن بعضہ کی وجہ سے حضرت والا نے معالیات و تو جہات و دعوات خاصہ زائدہ ہوجاتی ہا اور اسی سوء ظن بعض کی وجہ سے حضرت والا نے معالیہ میں ہمی ردگی کوشش نہیں فرمائی کہ اگر ان اعتراضات میں کوئی امر واقعی تابل قبول ہوتو اس کوقبول کر سی کا تھا اس نیت سے نظر تانی فرمائی کہ اگر ان اعتراضات میں کوئی امر واقعی تابل قبول ہوتو اس کوقبول کر اسی علی کے اس برعمل کیا جائے۔

# بےاد بی شیخ کی زیادہ مفتر ہے معصیت سے

فرمایا کہ اہل اللہ کے دل دکھانے والے اوران کے ستانے والوں کا کثریبی انجام ہوتا ہے کہ وہ مبتلائے آلام ومصاحب ظاہری وباطنی کردیے جاتے ہیں۔ جس کا بعض اوقات خودان کوبھی احساس ہونے لگتا ہے اور پھران ہیں ہے بعض متنبہ ہوکرتا ئب بھی ہوجاتے ہیں بالخصوص تعلق ارادت قائم کر لینے کے بعد پھر گستائی اور بے او بی کرنا تو خاص طور سے زیاوہ موجب وبال ہوتا ہے۔ چنا نچراس تعلق میں بعض اعتبارات سے معصیت اتن مفرنہیں جتنی ہے او بی مضر ہوجاتی ہے جس کی وجہ یہ کہ محصیت کا تعلق تو جی تعلق ہے کہ محصیت کا تعلق تو جی تعلق میں بعض اعتبارات سے معصیت اتن مفرنہیں جتنی ہوا تھے والفعال سے باک ہیں اس لئے تو بہ نے ور انعانی موجاتی ہوجاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ساور پھر اللہ تعالیٰ سے ساتھ و یہائی تعلق ہیدا ہوجاتا ہے بخلاف اس کے ہو او بی کا تعلق شخ ہے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور وہوتی ہو باتی ہوجاتی ہے اور وہوتی ہو باتی ہوجاتی ہے اور وہوتی ہوجاتی ہے ہوجاتی ہے تعلق ہوجاتی ہے تعلق ہوجاتی ہے اور وہوتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے تعلق ہوجاتی ہی ہوجاتی ہوجات

انفاس عيس في مندوم

# شنخ کے قلب کا تکدرطالب کے قلب کو تیرہ ومکدر کردیتا ہے

حضرت والا نے حضرت حاتی صاحب کی ایک مثال بیان فرمائی کداگر کسی جھت کی میزاب کے خرج میں مٹی ٹھونس دی جائے تو جب آسان سے پانی برسے گا تو کو وہ حجبت پرتو نہایت صاف وسفاف حالت میں آیگالیکن جب میزاب میں ہوکر یہجے ہو نجے گا تو بالکل گندلا اور میلا ہوکر۔ اسی طرح شخ کے تکب پر جو طاء اعلی سے فیوض وا نوار نازل ہوتے رہتے ہیں ان کا تعدیدا سے طالب کے قلب پر جس نے شخ کے تکب کو مکدر کرد کھا ہے مکدر مورت بی ہیں ہوتا ہے جس سے طالب کا قلب بچائے منور ومصفا ہوئے کے تیرہ ومکدر ہوتا چلا جاتا ہے۔

# تكدريشخ طالب كے داعيه ل كامفوت اور دينوي وبال كالانے والا ہے

جھزت والا یہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ اپ شخ کے قلب کو مکدر کرنے اور مکدرد کھنے کا طالب برید وبال ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں جمعیت قلب بھی میسر نہیں ہوتی اور وہ عمر بھر پر بیٹان ہی رہتا ہے لیکن چونکہ بیضروری نہیں کہ برفعل موجب بحد دشخ مصیت ہی ہواسلے الیی صورت میں اس فعل سے براہ داست تو کوئی دین ضرر نہیں بہو بختا لیکن بواسطہ وہ اکثر سب ہوجاتا ہے دینی ضرر کا بھی جس کی تر تیب یہ ہوتی ہے کہ اول شخ کے قلب کا تکدر سب ہوتا ہے طالب کے انشراح قلبی کے ذوال کا اور پھر بیا میں انشراح المرض سب ہوجاتی ہوتا ہی اعمال اور پھر بیکوتا ہی اعمال سب ہوجاتی ہو بی اور اخروی و بال کا گور دی و بال کا گور میں اگر وہ اپ اختیار اور بمت سے برابر کام این ارب اور اعمال صالح کو بین کلف جاری رکھ تو بھرکوئی بھی اگر وہ اپ اختیار اور بمت سے برابر کام این ارب اور اعمال صالح کو بین کلف جاری رکھ تو بھرکوئی بھی وہی و باتا ہے اور اعمال میں بھی کو تا ہیاں ہوئی جی اور اس طرح ہواسطہ دی ضرر کا بھی اکثر تحقق ہوئی جاتا ہے کوئکہ جودا عید عادیے تعادیے تعان انشراح وہ تو جاتا ہوا اور بلا داعیدا کم کوئل بہت دشوار ہوتا ہے۔

### تتكم بالامعتقد فيهبس ب

حضرت والا یہ بھی فر ما یا کرتے ہیں کہ کومیں خود کوئی چیز نہیں لیکن جب کسی نے کسی شخص کواپنا معتقد فیہ بنالیا اور پھر بلا دجہ اس کے ساتھ دخلا ف اعتقاد معاملہ کر کے اس کومکدر کردیا تو اس صورت میں بھی ویسی مصرتیں پہنچیں گی جیسی کاملین ومقبولین کومکدر کرنے ہے بہنچی ہیں۔



# عرفی اخلاق مانع خد مات دیدیه ہیں

حضرت والا نے اکثر فرمایا کہ اگر میرے یہاں عرفی اخلاق ہوتے تو اس قدر ہجوم ہوتا کہ جو بچھ میں ان کے دالوں جو بچھ میں ان کے دالوں جو بچھ میں نے دین خدمت کی ہے اور کرر ہا ہوں وہ ہر گر ممکن نہ ہوتی نیز اس ہڑ بوٹک میں آنے والوں کو کوئی موقع ہی خاص نفع حاصل کرنے کا نہ ل سکتا۔ نیز مخلصین وغیر مخلصین میں بالنک امتیاز نہ رہتا۔ اب جینے ہیں بفضلہ تعالیٰ وہ قابل اطمینان تو ہیں کیونکہ ایساویسا تو میرے یہاں تفہر ہی نہیں سکتا۔

# رخصت کے دفت حضرت والا کی بشاشت وسیاست

اکٹر دیکھا گیا کہ حضرت والارخصت کرتے وقت بہت بٹاشت کے ساتھ پیش آتے ہیں بجو الن مواقع پرتو رخصت کے وقت بالقصدیاد ان مواقع کے جن میں سیاست کا مقتضا اس کے خلاف ہو، ایسے مواقع پرتو رخصت کے وقت بالقصدیاد دلاتے ہیں کہ دیکھوتم مجھ کو اپنی حرکتوں سے اذیت دیے کر جارہے ہواس کو یادر کھنا تا کہ آئندہ کسی کو نہ ستاڈ۔

حضرت والاكوبار ماتے ہوئے سنا كه نيك كامول مين دل كے جائے نہ جائے پر مدار كار نه ركھنا جاہيے ہمت اورا ختيار سے كام ليما جاہے۔

### سفرمیں شیخ کی معیت

فرمایا کے اگر موقع ملے تو طالب کو بھی بیٹنے کے ساتھ سفر بھی کرنا چاہیے کیونکہ سفر میں ذیادہ معیت رہتی ہے اور خلف قتم کے سابقے پڑتے ہیں جس سے دل کھل جاتا ہے اور مل جاتا ہے اور باہم مناسبت پیدا ہوجاتی ہے اور مناسبت ہی پرفیض کا دارو مدار ہے۔ نیز ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ معیت سفر اصلاح میں بہت معین ہوتی ہے کیونکہ سفر میں شخ کوطالب کے مختلف قتم کے حالات ومعاملات کے مشاہدہ کا موقع ملتا ہے جن پردہ روک ٹوک کرسکتا ہے۔ یہ موقع حصر میں مستجد ہے۔ ای طرح سے طالب مشاہدہ کا موقع ملتا ہے جس کا اتفاق حصر میں نہوتا۔

کو بھی شخ کے بعض ایسے معاملات سے سبق حاصل کر نیکا موقع ملتا ہے جس کا اتفاق حصر میں نہوتا۔

اگر ہجوم وساوس کی یا تحض میلان الی المعاصی بلائمل وعز م عمل کی شکایت کرتا ہے تو سب سے اگر ہجوم وساوس کی یا تحض میلان الی المعاصی بلائمل وعز م عمل کی شکایت کرتا ہے تو سب سے بہلے حضر سے دالا یہی ضابط کا سوال فرماتے ہیں کہ اس میں دین ضرر کیا ہے۔

## بقائے فیض کی شرط بعد تھیل

فرمایا کہ بھیل کے بعد بھی بقائے فیض کی شرط یہ ہے کہ اپنے بیٹی کے ساتھ عمر مجر اعتقاد اورا متنان کا تعلق قائم رکھا جائے ہاں بھیل کے بعد تعلیم کی حالت البیٹ بیس رہتی۔

فرمایا کہ کسی کیفیت کا طاری ہونا اور چندے جاری رہنا یہ بھی بسائنیمت ہے ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل اور ایمان ہے۔ باقی سب میں آمد ورفت کسی رہتی ہے۔

# تعلق مع الله سرماية لي ب

حفزت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار احقر حضرت والا سے رخصت ہوتے واتت بہت دلگیر ہونے لگا تو نہایت شفقت کے لہجہ میں فرمایا کہ دلگیر ہوئیکی کوئی وجہ نہیں کیونکہ الحمد نشد مرمایہ لی ہر وقت باس ہے بعن تعلق مع اللہ۔

حفزت خواجہ صاحب کاشعرہے

بتایا ہے جوگر حضرت نے استیفار وہمت کا عجب بیننی اکسیر ہے اصلاح امت کا واقعی اگرا ہے عیوب کا استیفار رکھا جائے اور وقت پر ہمت سے کام لیا جائے تو کسی گناہ کا صدور ہی نہ ہو، اور ہمت کے متعلق حضرت والا نے فر مایا جس ہمت کے بعد کامیا بی نہ ہووہ ہمت ہی نہیں بلکہ ہمت کی محض نیت ہے۔

ف\_سيحان الله بهمت كي كميانفيس اور قابل استخضار حقيقت ظاهر قرما ألى \_

### معمولات کی پابندی بردی رحمت ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ معمولات تو بفضلہ تعالی جاری ہیں لیکن قلب میں فرحت نہیں بیدا ہوتی ہتر رفر مایا کہ خدا کاشکر سیجئے رحمت تو ہے ،فرحت نہیں ہے نہ ہی فرحت تو محض اس کی لوغدی ہان شاہ اللہ وہ بھی اپنی باری ہیں حاضر ہوجائے گی۔

#### غلبهذ كرمزيل خيالات فاسده ہے

ا یک بی بی نے شکایت کی کہ دوران ذکرادھرادھر کے نضول خیالات بہت پریشان کرتے ہیں

انفاس ميلي صدوم

فرمایا کہ الیے خیالات کا پچھٹم نہ کریں بلکہ مباح خیالات کوغنیمت مجھیں کیونکہ وہ وقایہ ہوجائے ہیں معاصی کے خیالات کے ۔اگران سے دل بالکل غالی ہوجائے تو پھر معاصی کے خیالات آئے لگیس کے البتہ جب اللہ تعالیٰ اینے ذکر کاغلیہ نعیب فرما کیں گے تب یہ بھی جاتے رہیں گے۔

# محبت اقرب طريق وصول ہے

قرمایا کہ سمالک کوتنی دیئے ہے جس قدرسلوک طے ہوتا ہے کسی ہے ہیں ہوتا، کیونکہ اس سے حق تعمالی کے ساتھ محبت کا تعماق بیدا ہوجا تا ہے اور محبت ہی اقر ب طریق ہے اس لئے مجھ کو ہڑا اا ہتمام رہتا ہے کہ طالبین کے قلوب میں اللہ تعالی کی محبت بیدا کی جائے۔

# جس کے سر براللہ ہواس کا کوئی کیا بگا ڈسکتا ہے

ایک صاحب سے جو وساوس سے بخت پریشان متے مفصل مضامین تسلی بیان کر کے فر مایا کہ میان بھلاجس کے سر پراللہ ہو پھراس کا کیا فکر، شیطان اس کا کیا بھاڑ سکتا ہے۔

ع وشمن آگرتو ئاست تكهبال قوى تراست خود الله تعالى كاارشاد بانسه ليس له مسلطان على الذين الفيو الذين المنو او على ربهم يتو كلون .

# كارخودكن كاربريًا نهكن

ایک مخلص و بندار نے مدرسہ دیوبند کے موجود فتنہ وفساد کے سلسلہ میں بعض علاء وتمبران مدرسہ کے خلاف بدخلی کے وساوس بیدا ہونے کی بہت طویل واستان کھی کہ چونکہ ان سب حضرات سے بیجہ خاص دیوبندی خیال اورسلسلہ امدادیہ میں داخل ہونے کے پختہ عقیدت مندی ہے اس لئے کسی صاحب کی طرف ہے بھی بدگان کا خیال نہیں ہوسکتا اور گویہ سیہ کا راس قائل کہاں جو ہز دگان دین کی صاحب کی طرف ہے بھی بدگانی کا خیال نہیں ہوسکتا اور گویہ سیہ کا راس قائل کہاں جو ہز دگان دین کی رائے اور مصلحت میں دخل دے سکے لیکن میراناتھ خیال جس طرف یقین کے ساتھ جھکتا ہے اس طرف اسے ہمناد شوار ہوجا تا ہے لہذا مجبود کی ہے اور سخت خلیان میں ہوں احقر کا اظمینان فرمایا جائے۔

حضرت واللہ نے اس کا حسب ذیل مخضر مگر نہایت تسلی بخش اور جامع مانع جواب ارقام فرود یہ جو یہ ارقام فرود یہ جو یہ کہ آپ نے اس کی درتی کیلئے بہت محنت کی انشاء اللہ اس کا جرسطے گا۔ چونکہ ہرمریض کیلئے جدائے نافع ہو اللہ اس کے جونسخد آپ کیلئے نافع ہے لکھتا ہوں وہ یہ ہے ہے کا دخود کن کار ہے گانہ مگن ،

زبان وقلم وقلب سے سکوت رکھیں پریشانی پرصبر کریں۔ نہ کسی کے معتقد دہیں نہ کسی سے باعقاد ، کیونکہ یہ دونوں چزیں ایذاءوہ ہیں قیامت یس اس کی پوچھ پھی آپ سے نہ ہوگا۔ والسلام فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ خیرز مانہ میں دین کا سنجا لنا ایسامشکل ہوگا جیسا چنگاد کی کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس زمانہ میں آگر کوئی آپ عمل نیک کرے گا تو اس کو بچاس عالمون کا تو اب طے گا۔ حصر اس سی ایش میں سے بچاس یا ان حصر اس سی ایش میں سے بچاس یا ان منہ میں ہے بچاس یا ان منہ میں ہے بچاس یا ان کہ اس میں سے بچاس اس کے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس ور اس کے قویمی کہا کرتا ہوں کہ اگر اس ور اس کے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس ور اس کی تارین ایس کے تو میں کہا کرتا ہوں کہا گر اس ور اس کی تارین اس کے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس ور اس کی بیاس اس کی تارین کہا کرتا ہوں کہ اگر اس ور اس کی بیاس اس کی کی کام کر سے قواس کو بچاس ابو کمڑ کے برابر تو اب ملتا ہے۔

# مكتوب ملقب بتسهيل الطريق

خود مشقت میں پڑنے کا شوق ہی ہوتو اس کا تو علاج ہی نہیں باتی راستہ بالکل صاف ہے کہ غیر اختیاری کی فکر میں نہ پڑیں۔ اختیاری میں ہمت سے کام لیس ، اگر کوتا ہی ہوجائے ماضی کا استغفار سے تد ارک کر کے مستقبل میں پھرتجد بیر ہمت سے کام لینے لگیں۔ اور ہمت کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت کی ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت کی ساتھ د

عال: ایک صاحب نے لکھا کہ وساوس وخطرات کا اس قدر جھوم ہوتا ہے اور وساوس وخطرات بھی وہ کہ شاید کسی و ہر بیر کو بھی ندآتے ہوں۔ اس وقت دل جا ہتا ہے کہ کسی ترکیب سے خود کشی کرلول۔ اس لئے عرض پر داز ہوں کہ خاص توجہ میڈول فریا تمیں اور وعاسے امداد فریا کمیں۔

تحقیق: دعاہے کیاعذرہے تگریہ حالت مذموم ہی نہیں جس کوابیامہتم بالشان سمجھا جائے۔ سحابہ سے اکمل وافعنل تو کسی کی حالت نہتی، حدیثوں میں مصرح ہے کہ ان کوا بیسے وساوس آتے تھے کہ وہ جل انفاس میسیٰ مسرح ہے کہ ان کوا بیسے وساوس آتے تھے کہ وہ جل انفاس میسیٰ مسرح ہے۔

کرکوئلہ ہوجانا زیادہ مجبوب بیجھتے تھان کوزبان پرانا نے سے اور طبیب کا ال بھائے نے اس کوسر تے ایمان کی علامت قرار دیا۔ بس جوامر علامت ایمان ہواس پراگر سرت نہ ہوتو غم کے بھی کوئی معنی نہیں۔
ف حضرت والا جذبات انسانی کے ایسے ماہرا در اسراض روحانی کے علاج بیں دیسے حاذق بیں کہ طالب نہ کور جواس درج غم بیں بتلا تھے کہ خود گئی پرآ مادہ تھاس کا مشورہ نہیں دیا کہ اس حالت پر سرور ہول کیونکہ تکلیف مالا بطاق ہوتی۔ اور مشورہ مفید نہ ہوتا۔ سیمان اللہ حکیم الاست کی یمی شان ہوئی عواسے۔ جس طرح حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جب کس کے یہاں کوئی موت ہوجاتی ہے اور دہاں ضرورت وعظ کیا جوتی ہوتا۔ بیمان ورنہ تازہ غم میں اگر وعظ کہا جائے فراکل برکارہ وجائے۔

#### تمنااور شوق كافرق

ایک طالب بچودن کیلئے مقیم خانقاہ ہوئے تھے۔انہوں نے بھی حضرت والاکوکی گفتگو کے سلسلہ میں حضرت حاجی صاحب کا یہ ادشاہ فر ماتے س لیا کہ ایسی ہجرت سے کہ جسم تو مکہ میں ہوااور دل ہندوستان میں ، یہ اچھا ہے کہ جسم تو ہندوستان میں اور دل مکہ میں ہو۔اس کوانہوں نے اپنے قیام خانقاہ کی حالت بر منطبق کیا تو بیسوج کر حفت پریشان ہوئے کہ مجھ کو تو بیوی بچ بہت یاد آتے ہیں اور خیال حالت بر منطبق کیا تو بیسوج کر حفت پریشان ہوئے کہ مجھ کو تو بیوی اللاع انہوں نے حضرت والا کو بذریعہ لگار ہتا ہے کہ آئے سے گھر جانے کے استانہ دن باتی ہیں۔اس کی اطلاع انہوں نے حضرت والا کو بذریعہ عربینہ کی اور اِنّا لِنہ کے ساتھ میں کھیا سے خیال کی بناء پر بھوائے ارشاد ھاجی صاحب میر ایہاں خانقاہ عاضر ہونا ہی اور انکارت گیا۔

تحقیق: فرمایا کہ میہ یادا تا اور خیال لگار ہنا امور طبعیہ اور عیال کے حقوق شرعیہ ہے اور محمود ہے جومر تبدید موم ہو وہ میں سب کوچھوڑ کریہاں چلاآیا ،غرض تمنا اور چیز ہے جوم تبدید موم ہے دہ جوم تبدید ہوں کہ جوم تبدید کے دہ جوم تبدید ہوں گھانے پینے کا شوق ہوتا ہے کہ کب افظار کا دفت آیکا اور تمنا نہیں ہوتی کہ میں روز وہ نہ رکھتا تو اچھا ہوتا۔

# تخشش اورميلان الى المعاصي كاحتمى وتحقيقي علاج

ایک طالب نے شدیدمیلان الی الغنا کی شکایت کے جواب میں تحریر فر مایا کے مشش ادرمیلان

کا بالکلیہ زائل ہوجانا تو عادۃ ممتنع ہے ،البتہ تد ہیر ہے اس میں ایساضعف اور اضحفال ہوجاتا ہے کہ مقاومت صعب نہیں رہتی ۔اوروہ تد ہیرصرف واحد میں مخصر ہے ۔ کہ عملاً اس کشش کی مخالفت کی جائے۔ گوکلفت ہو برداشت کی جائے ۔ اس سے کسی کوجلدی کسی کو دیر میں علی اختلاف الطبائع اس کشش میں ضعف واضحطال ہوجاتا ہے اور کف کمیلئے قصد وہمت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے گراس ضعف کے سبب اس قصد میں بہولت کامیا بی ہوجاتی ہاوراس سے زیادہ تو قع رکھنا اسنیہ محضہ ہالا ان یہ کسون مسن المنحوارق ۔ اس اصل سے تمام فطریات میں کام لینے سے پریشانی ، بہاا منثور ہوجاتی ہے فتجمر وتشکر۔

شوق وانس کے آثار کا تفاوت

فرمایا کہ یُعد میں شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور قرب میں انس کا ۔ شوق میں جوش وخروش ہوتا ہے ادرانس میں سکون۔

# ایک مجاہد کی سلی

اکی صاحب اجازت نے دوران قیام خانقاہ اپنے آپ کو کورا بجھ کراس کی شکایت نکھی حضرت والا نے ان کی اس عنوان سے تسلی فرمائی کہ آفتاب کے سامنے چاند بے نور معلوم ہوتا ہے گر دراصل وہ بے نور نہیں ہوتا بلکہ وہ آفتاب سے برابر کسب نور کرتار ہتا ہے۔ البت آفتاب کے سامنے اس کواپنا نور محسون نہیں ہوتا۔

# مرا قبہت تعالیٰ کے حاکم وعلیم ہونے کا

ایک بخت نا گوار واقعہ برفر مایا کہ المحمد لله الله تعالیٰ نے اپنے حاکم و عکیم ہونے کامرا قبہ قلب میں ایسا پختہ کرویا ہے کہ بڑے ہے بڑے حادثہ کے وقت بھی خواہ وہ ظاہر کے متعلق ہویاباطن کے جس کو پریشانی کہتے ہیں وہ لاحق نہیں ہوتی ہیں بفضلہ تعالیٰ بیا چھی طرح ذبین نشین ہوگیا کہ الله تعالیٰ حاکم بھی ہونے کی حیثیت سے تو انہیں پوراا نفتیار وحق حاصل ہے کہ اپنی مخلوق میں جس بھی ہور جس متم کا جا ہیں تقرف فرما کیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہوئے و در انہی مجال چون و ترانہیں ہوا کہ جو تقرف ہوگا ، سراسر حکمت ہی ہوگا چون کی بناء پر اطمینان ہے کہ انکا جوتقرف ہوگا ، سراسر حکمت ہی ہوگا چھر پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ۔

انفاس شینی انفاس مینی انفاس مینی انفاس مینی انفاس مینی انفاس مینی دوم

ف: سبحان الله كيااعلى درجه كا مراقبه هي الراس كو پخته كرليا جائة تو ظاهرى يا باطني كسي فتم كى بھي مريئاني لاحق ند ہو۔

### علاح الخيال

فرمایا کہ ایک سالک مبتلائے امراض ہافنہ خیالیہ کو تحریفر مایا کہ اس کا بہل علان سے بھر جب کہ جب ایسے تخیلات کا بچوم ہوا ہے فصد وافقیار سے کسی نیک خیال کی طرف فوراً متوجہ ہوجانا اور متوجہ رہنا چاہیے اس کے بعد بھی اگر تخیلات باقی رہیں یائے آئیں ان کار بہنا یا آنا یقیناً غیرا فقیاری ہے کیونکہ مختلف متم کے دوخیال ایک وقت میں افقیار آجم نہیں ہو سکتے بس ہشتباہ رفع ہوگیا۔ اورا گر بالا افقیار ایجھے خیال کی طرف توجہ کرنے میں فہول ہوجائے توجب عمیہ ہوذہول کا قدارک تو استغفار سے اور پھرای تدبیر طرف توجہ کرنے میں فہول ہوجائے توجب عمیہ ہوذہول کا قدارک تو استغفار سے اور پھرای تدبیر استحفار سے کام لیاجائے۔

# سب مريدول كيهاته يكهال برتاؤ كي ضرورت نهيس

حضرت والا نے فرمایا کہ پہلے مدتوں میں اس خلطی میں رہا کہ سب کے ساتھ کی کی اس برتاؤ
کرناچاہیے جس کی وجہ ہے بہت تنگیاں اٹھا کیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جمھ پر یہ حقیقت منکشف فرمادی کہ
اس کی ضرورت نہیں کیونکہ خود حضر ت اقدی مناف کا جومعا ملہ خصوصیت کا حضرات شیخین کے ساتھ تقاوہ
و وسر سے حضرات صحابہ کے ساتھ نہ تھا چنا نچہ جضو و و او است شیخین و ضی اللہ عنہما کو اپنی مجلس شریف میں
و کیے کرخوش ہوا کرتے تھے اور تبسم فرمایا کرتے تھے ۔ اور ای طرح وہ و و نوں حضرات بھی حضو و علیہ کے کود کی مدحی ت و اور تبسم فرمایا کرتے ۔ اس سے ثابت ہوا کہ واجبات میں کیساں برتاؤ ضروری ہے
د کیے کرخوش ہوتے اور تبسم فرمایا کرتے ۔ اس سے ثابت ہوا کہ واجبات میں کیساں برتاؤ ضروری ہے۔
مستمات میں نہیں۔

تفوری کب مناسب ہے

فرمایا کہ اگر بے اختیار تصور شخ پیدا ہوجائے تو مضا لَقَدَّہِیں بلکہ نافع ہے۔ ورندی تعالیٰ ہی کانصور رکھے، کیونکہ وہی مطلوب و مقصود اصلی ہے، حضرت حاجی صاحب کی یہی تعلیم تھی۔

### متوسط اورمنتهی کی عجیب مثال

ایک بارفر مایا کہ متوسط کی حالت تواس ہرے بھرے گھیت کی ہے جوو کی سے بوو کی میں تو نہایت خوش منظر ہے لیکن حالت موجودہ بیں دہ سوائے اس کے اور کسی کام کانہیں کہ بس کاٹ کر بیلوں کو کھلا دیا جائے۔ یعنی صرف مویشیوں کا چارہ ہے اور بس۔ برخلاف اس کے متنی کی حالت اس گیہوں کے کھیت کی سی ہے جو یک کرخشک ہوگیا ہو، و کی منے بیس تو بالکل بے رونق روکھا پھیکا سوکھا سا کھا ہولیکن اس میں دانہ پڑا ہواور غلہ بھرا ہو جو کاشت کا اصلی مقصود ہے جب چا ہواس سے غلہ حاصل کر لواور غذا کے کام میں دانہ پڑا ہواور غلہ بھرا ہو جو کاشت کا اصلی مقصود ہے جب چا ہواس سے غلہ حاصل کر لواور غذا کے کام میں لے آئے۔ لیعنی انسان کی غذا ہے۔ ای طرح متوسط میں مختف کیفیات ہی ہوتی ہیں جو عام نظر میں بہت بالکن خالی نظر آتا ہے لیکن وہ اصلی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ بالکن خالی نظر آتا ہے لیکن وہ اصلی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ بالکن خالی نظر آتا ہے لیکن وہ اصلی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔

#### مواجيدوا حوال عبديت محضه كے خلاف ہيں

فر مایا کہ میں پھولدار کیڑا بہند نہیں کرتا کویں خود اس میں مبتلا ہوں لیکن الحمد للہ میں اپنے التحادہ کی وجہ ہے اس کواچھانہیں بتلا تا۔ پھر فر مایا کہ حضوطی کے خدمت میں آیک پھولدار چاور ہدیہ آئی۔ آپ نے نماز کے بعداس محض ہے دوسری چاور مثلوائی اوراس کوعلیحدہ کر دیا۔ اور فر مایا کہ قریب تھا کہ اس کے نقش و نگار میر ہے قال کہ اللہ کے جود ہوئی کر سکے کہ ہمارا قلب نقش و نگار میں مشغول نہیں ہوسکتا۔ پھر فر مایا کیڑوں پر نقش و نگار کیا بین ہوسکتا۔ پھر فر مایا کیڑوں پر نقش و نگار کیا بین ہوسکتا۔ پھر فر مایا کیڑوں پر نقش و نگار کیا بین ہوسکتا۔ پھر فر مایا کیڑوں پر نقش و نگار کیا بین ہوسکتا۔ پھر فر مایا کیڑوں پر نقش و نگار وہ ہیں کہ قلب ہونا جا ہے۔ اور قلب کے نقش و نگار وہ ہیں جب کہ کا نام مواجید واحوال ہیں۔ قلب این می فصول سے خالی ہونا جا ہے ہی عبد یت محصد خالصہ ہونا جا ہے۔ میند یول کومواجید واحوال ہیں۔ قلب این می فیصول سے خالی ہونا جا ہے ہی عبد یت محصد خالصہ ہوتا جا ہے۔ میند یول کومواجید واحوال سے بہت رغبت ہوتی ہے اور محققین کواس سے نفر سے ہوتی ہے۔

ذكركے وقت ثمرات منتظر ندر ہے

ایک بارعام گفتگو کے سلسلہ میں فر مایا کہ ذکر سے وقت ثمرات کا منتظر ندر ہے نہ کوئی کیفیت

یا حالت اپنے لئے وَ بَن مِی تَجو یز کرے ۔ بِسَ اپن تَجویز کو طلق وَل ہی ندر سے سارے احوال کوئی تعالیٰ

انفائی میسیٰ صدوم

کے سپر دکر دے پھر جواس کے حق میں بہتر اور اس کے استعداد کے مناسب ہوگاوہ خود عطافر مائیس سے \_ ع۔ کے خواجہ خودروش بندہ پر درگ دائد۔

بس ذکر کے وقت معتدل توجہ ذکر کی طرف یا اگر آسانی ہے ہو سکے تو نہ کور کی طرف کا لی ہے۔
اور معتدل کی قیداس لئے لگائی گئی کہ توجہ میں زیادہ مبااخہ کرنے سے قلب ود ماغ ماؤف ہوجاتے ہیں جس
سے بھرضر وری توجہ میں بھی خلل ہڑنے لگتا ہے۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ طبیعت میں تمرات کا نقاضہ نہ بیدا
ہونے دے کیونکہ اس سے علاوہ تشویش کے جونل جمعیت ہے اور جمعیت ہی اس طریق میں مدار نفع
ہے۔ بعض اوقات یاس تک نوبت بہنے جاتی ہے۔

# رخصت برعمل

ایک سلسلاً گفتگوی فرمایا کہ میں اجھی احوال میں دخصت پر کمل کرنے کو بہ تبعت عزائم پر کمل کرنے کے اصلح مجھتا ہوں کیونکہ جو تحق عزائم پر کمل کرتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے عمل پر نظر ہوتی ہے اور جو بچھ عظا ہوتا ہے اس کو بمقابلہ اپنے عمل کے کم مجھتا ہے اس کے دل میں بیشکایت بیدا ہوتی ہے کہ دیکھو میں استے دان سے ایس مشقت زم و تفقی کی اٹھار ہا ہوں اور اتنا عرصہ ذکر و شغل کرتے ہوگیا اور اب تک بچھ نصیب نہ ہوا۔ یہ کس قد رگندہ خیال ہے برخلاف اس کے رخصت بڑمل کرنے والے کی نظر میں ہمیشہ حق نقالی کے ساتھ معانی کی عطاؤں کا پلہ بمقابلہ خوداس کے اتحال کے بھاری رہتا ہے جس مے طبعاً اس کو حق تعالی کے ساتھ محبت بیدا ہوجاتی ہے اور یہ کئی بڑی انھت ہے۔

ن: سنبید بدیات خوب یا در کھنے کے قابل ہے صرف بعض احوال میں رخصت برعمل کرنے کو اصلح سمجھتا ہوں ، باتی فی نفسہ عزائم برعمل کرنا ہی افضل ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

### زبد کی حقیقت

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ زہر ترک لذات کا تا مہیں بلکہ محض تقلیل لذات زہد کہلے کافی ہے۔ یعنی لذات میں انہاک نہ ہو کہ دات دن ای کی فکر رہے کہ یہ چیز بکنی چاہیے وہ چیز منگانی جاہے ۔ یعنی لذات میں انہاک نہ ہو کہ دات دن ای کی فکر رہے کہ یہ چیز بکنی چاہیے وہ چیز منگانی جاہے ۔ کہیں کے جاول ایجھے ہیں تو وہاں سے جاول آرہے ہیں کہیں کی بالائی مشہور ہے تو کہد رہے ہیں کہ بھائی وہاں سے جاول آرہے ہیں کہیں کی بالائی مشہور ہے تو کہد رہے ہیں کہ بھائی وہاں سے جاول آرہے ہیں کہیں کی فکر ہیں گئے رہنا یہ البتہ زہد کے منافی وہاں سے جالائی گئے رہنا یہ البتہ زہد کے منافی وہاں سے بالائی لیتے آنا غرض کہ فیس نفیس کھانے اور کیٹروں ہی کی فکر ہیں گئے رہنا یہ البتہ زہد کے منافی

انفاع ميسي حصدوم

ہے ور نداگر بلاتکلف اور بلاا ہتمام خاص کے لذات میسر آجا کیں توبیق تعالی کی نعمت ہے شکر کرنا جاہیئے ۔

ای طرح بہت کم کھانا بھی زہز ہیں ہے۔ نہ بیر مقصود ہے کیونکہ ہمارے کم کھانے سے نعوذ باللہ کوئی خدا تعالیٰ کے خزانہ میں تو وہ چیز تھوڑا ہی جمع ہوجائے گی۔ بیتھوڑا ہی سمجھا جائے گا کہ بڑے فیرخواہ سرکار ہیں کہ پوری شخواہ بھی نہیں لیتے وہاں ان باتوں کی کیا پروا ہے ہاں اثنا بھی نہ کھائے کہ بیٹ میں دروہ وجائے عبادت مشکل ہوجائے ہمارے مصرت حاجی صاحب کا توبید فداتی تھا کہ نفس کوخوب آرام سے رکھے، لیکن اس سے کا مجھی خوب لیا۔

#### كەمز دورخوش دل كند كاربيش

فرمایا کہ کیفیات سے خالی تو ختری بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی کیفیات جس نہایت لطافت ہوتی ہے۔ جیسی بھاب جیس اور لطافت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ روحانیت سے ناشی ہوتی جیل بر خلاف اسکے متوسط کی کیفیات جس شورش اور سوزش ہوتی ہے ۔ لطافت کیا ہیں ، نیز زوال کے کبر کے بھی آٹار غیر متخلفہ پو جھے تھے تر برقر مایا کہ بیسب امور ظلیہ ہیں جیسی صحف بدنی فئی ہے مگرا قناع بی کواس باب میں مثل یقین کہاجاتا ہے سوامراول میں آٹار جیں دوام طاعت ومشابہت اعمال اختیار سے برامور طبعیہ وشدو و مخالفت اور بعد مخالفت اتفاقیہ کے قلق شدید و تدارک بلیغ اور غلبہ ذکر لسانی قلبی لیعنی استحضار اور امر ٹانی میں اسلی وجدان ہے معالی کا اور آٹار ہے اس کی تائید ہوجاتی ہے یعنی واقعات کر کاعدم صدور وغلبہ آٹار شکتی و دامت شدید برصدور افعال موہ کہر۔

ایک طالب نے لکھا اٹھال میں تو فرق نہیں آتا گرمعلوم ہوتا ہے کہ دل محبت سے خالی ہے۔
تحریر فر مایا کہ کون ی محبت سے خالی ہے۔ اعتقادی وعقلی سے یا انفعالی اور طبعی سے۔ اگرشق ٹانی ہے تو مفنر
نہیں کیونکہ نجیرا عقیاری ہے اور اگرشق اول ہے تو اس میں خالی ہونے کا افسوس نہیں ہوا کرتا ہے اور آپ کو
افسوس ہے یافسوس خود دلیل ہے کہ آپ اس سے خالی نہیں۔

ایک طالب نے لکھا کہ حالت جیسی جا ہے ولی بالکل نہیں ہے۔ جواب تحریر فر مایا کہ وہ دن ماتم کا ہوگا جس دن سے جھو کے کہ جیسی حالت جا ہے تھی ولیں ہوگئ کیونکہ اس درگارہ جس تو حضرت انبیاء علیہم السلام بھی اپنی حالت کے متعلق میں فیعلہ کرتے ہیں کہ جیسی حالت جا ہے ہیں ولی نہیں ماعب ماک حق عبادتک کا حال ہوتا ہے۔

انفاس نيميني ------ حشه ووم

ایک طالب نے لکھا نظر بد کے نقاضہ کے وقت بندہ دل کو یہ لی دیتا ہے کہ جس گناہ ہے کہ کھ فائدہ حاصل نہ ہواس کوکرنے سے کیا حاصل تحریر فرمایا کہ نہایت نافع اور موثر مراقبہ ہے۔

ایک طالب نے لکھا کہ چلتے پھرتے اگر کی لڑے یا عورت پر نظر پڑجاتی ہے تو بندہ فورا نظر کو ہٹالیتا ہے۔ اب دریافت کرنا ہے کہ نظر دال معصیت ہے یا نہیں تحریفر مایا کہ اس نظر اول میں قصد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر حدوث میں قصد ہوتا ہے یا نہیں اورا گرابقاء میں بھی قصد ہوتا ہے یا نہیں اورا گرابقاء میں بھی قصد نہ ہوتا ہے منہ ہوتا ہے جو صورت ذبن میں پیدا ہوتی ہے اس کے ابقاء یااس سے الذاذ میں قصد ہوتا ہے یا نہیں۔ انہوں نہیں ہوتی ہیں۔ میں کیونکہ وہ فضانیت (جمعنی طبیعت) ہے تاخی ہوتی ہیں۔

حضرت والانماز پڑھنے کی عالت میں کسی کو پنکھا جھنے ہی نہیں دیتے جس کی وجہ مدے کہ نماز میں بھی مخد ومیت کی شان بنانا حضرت والا کوغلبہ عہدیت کے اثریے طبعاً سخت گراں ہوتا ہے۔

فرمایا کہ ہزارر یاضات ومجاہدات سے بھی وہ بات پیدانہیں ہوتی جواللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک جذبہ میں بیدا ہوجاتی ہے جیسے ہزار پھیے ایک طرف ادر قدرتی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھوڈ کا ایک طرف\_

خواجہ صاحب جب منتخب کردہ اشارات کو بنظر اصلاح حضرت والا کے سمامنے پڑھتے تو نہ صرف حاضر بن مجلس بلکہ خود حضرت والا بھی متاثر ہوتے اور با اختیار فرماتے کہ بھلا بیر مضامین میں اپنی معلومات سے لکھ سکتا تھا۔ ہرگر نہیں میکش اللہ تعالی کافعنل تھا کہ طالبین کے اصلاح کیلئے میرے تلم سے بوقت ضرورت ایسے مضامین نافعہ لکھوادئے۔

#### موت سے دحشت ہونا

ایک طالب نے لکھا کہ مجھ کوموت سے بہت وحشت ونفرت ہے حالا تکہ وہی ذر بعد خدا تعالیٰ سے ملاقات کا ہے تحریر فر مایا کہ بعض مسلم بزرگوں کو میں نے موت سے ایسا ہی ڈرتا ہواد کھا ہے منشاء اس کاضعف قلب ہے جو بالکل فرموم نہیں۔

#### بدعتى ہےنفرت

فر مایا که بدعتی ہے نفرت کبرنہیں۔البتہ اگروہ تو بہ کرے اور پھر بھی اس سے نفرت رہے یہ کبر

ایک طالب نے کلام مجید کی تفاوت کی نصیات دیکھ کرجا ہا کہ سوائے تلاوت اورسب وظا کف وادراد ترک کردول نے تلاوت ہوتی ہے جب وادراد ترک کردول نے ریڈر مایا کہ ریجی فیر ہے کہ کسی چیز کی طرف زیارہ کشش ای وقت ہوتی ہے جب دوسری چیزی بھی ہول ورنداس سے طبیعت اکتاجاتی ہے۔ ع گرنسیت غیبے ندو ہدلدت حضور۔ اس کی بڑی دلیل ہے ہے کہ سلف نے ایسانہیں کیا۔

#### حصول نبت کے آثار غیر متخلفہ

ایک سالک نے دریافت کیا کہ حصول نسبت کے آثار غیر مخلفہ نے بیمی لکھا کہ نظر ہٹانے کے بعداس کی صورت و ہمن ایک تئم کی تضویر ہوجاتی ہے مگر بعض وقت اس صورت کو ذہن میں آتے ہی فوراً دفع کر نایا ذہیں دہتا۔ اس پر حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ یا در کھنے کا اہتمام ضروری ہے اگر دل ہے یا دند رے ایک پرچہ پراس کی وعید لکھ کروہ پرچہ اسے کلائی یاباز و پر با ندھ لیا جائے۔

### بدنظري كاعلاج جس مين فاعل اين كومجبور مجهنا تفا

تو معلوم ہو کہ نظر ازخو دنیں اٹھتی ندمجوری ہوتی ہے نہ رکناشاق ہوتا ہے نہ کوئی ابھارتا ہے ،سب بچھتہیں کرتے ہو، تو تم اس کے خلاف پر بھی قادر ہوسوتہا را بیعذر ویسا ہی ہے ہودہ عذر ہے بیسے ایک شاعر نے کم اس کی ہے۔

کم اس کی ہے ۔

اس دل بیتا ہے کی صاحب خطاتھی میں نہ تھا جھووٹ ہو گئی ہیں نہ تھا جھووٹ ہو گئے کا علاج

ایک طالب نے حصرت والا کے اس استفسار پر کہ جھوٹ اختیارے ہو یا ہالاضطرار بیہ کھا کہ بیہ جھوٹ بولنا ہے تو اختیاری لیکن کثرت انہاک سے اضطراری جیسا ہو چکاہے اس کاعلاج فرماویں۔ اس پرتج برفر مایا کہ جب ہمت واختیارے جھوڑ دو کے برفکف عادت کرلو کے تو ای طرح عدم صدوراف طراری جیسا ہو جائےگا کہی علاج ہے۔

# كتب تصوف كامطالعه

ایک طالب صاحب فعنل نے لکھا کہ جس زمانہ میں کتب تصوف کا مطائعہ دہتا ہے خصوصاً مشوی شریف وکلید مشوی (شرح مشوی حضرت والا ) احیاء العلوم وغیرہ کا تو اس زمانہ میں قلب میں ایک فائل انشراح محسوس ہوتا ہے اور طبیعت میں کیفیت ورقت اور خواب بڑے بڑے و یا کیزہ نظرا نے کلئے ہیں اور جب سے انگریزی ترجمہ قرآن میں اور معاندین کے اعتراضات کے جواب میں مشغولی ہے۔
اس حالت میں نمایاں کی یا تا ہوں۔ اب کتب تصوف کا مطالعہ بالکل ترک ہے اور ہجائے اس کے ہزار ہا ہزار صفحات عقا کدمشر کیوں ومعاندین اسلام کے پڑھور ہا ہوں، کہیں می ظلمت وقساوت ای کا میتیجہ تو نہیں۔ حضرت والا نے حسب ذیل تحریر مایا۔

اس تفادت کا بھی سبب ہے گراس کی حقیقت قسادت یا ظلمت نہیں کیونکہ حقیقی قسادت یا ظلمت نہیں کیونکہ حقیقی قسادت یا ظلمت بہشداعتقادی ہوتی ہے اور یہ کیفیت اور اثر طبعی ہے جسیدا ایک انقباض کوہ کھانے ہیں ہو یہ مشابہ ہے اس حقیقی قسادت کے اور ایک انقباض ہاتھ یاوس میں نجاست لگ جانے ہے ہو یہ مشابہ ہے اس کیفیت واثر زیر بحث کے اور ظاہر ہے کہ کوہ کھانا بوجہ معصیت ہونے کے معتر باطن ہے اور نجاست

ابْقال شيلي ميلي مندوم

بدن کولگ جانا معنر باطن نہیں بلکہ اگر بقصد تطہیرا ہے جسد کے یا غیر کے جسد کے ہاتھ لگانا پڑے تو بوجہ جاہدہ طاعت ہونے کے باطن کو زیادہ تا نع ہوگا۔ اوراس میں جوطبی کدورت وکلفت ہوتی ہے وہ بوجہ بجاہدہ ہونے کے موجب اجر دقر ب ہوگا اوراس کے بعد جومٹی سے صابون سے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھویا جائے گا ہونے کا پہلے سے ذیادہ پاک صاف ہوجائے گا ہی آپ ماشاء اللہ تطہیر میں مشغول ہیں آپ کی طہارت اور نورا نیت میں اضافہ ہور ہا ہے البتہ ساتھ ساتھ صابون بھی استعمال میں رہے تو بہتر ہے یعنی کسی قدر مطالعہ تصوف وذکر اللہ۔

# بعض طالبین کے احوال

ایک طالب نے لکھا کہ ان دنوں بجر ذکر اسم ذات کے کسی چیز میں بی تہیں لگا۔ عدیہ کہ درس عدیث و تلاوت قرآن میں بھی، حضرت والا نے جواب تحریر فرمایا کہ ابتدا ہ میں ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ بچہ کو ہروقت دودھ ہی مرغوب ہوتا ہے چر ہروقت پراس کے مناسب اشیاء مرغوب ہونے گئی ہے اور اکثر اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ذکر میں ایک گونہ بساطت ہے ۔قرآن وحدیث میں ایک گونہ ترکیب میا در اساطت کے دور ساطت ہے۔قرآن وحدیث میں ایک گونہ ترکیب ہوجہ اختلاف اجزات ویش سے قریب ہے۔

ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت کا خوف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تحریر فرمایا کہ اس کا مشاہ محبت مشوب بے عظمت ہے جو طریق میں نہایت تا فع ہے۔

ایک صاحب نے لکھا کہ عمولات میں سرور نہیں پیدا ہوتا ہم برفر مایا کہ سرور مقصود ہے یا حضور اور حضور بھی اختیاری یا غیرا ختیاری۔

ایک طالب نے لکھا کہ نماز میں لطف نہیں آتا تحریر فرمایا کہ لطف ضروری ہے یا ملی؟

ایک طالب نے لکھا کہ حضور کے ساتھ غلبہ مجبت کا آج کل بیرطال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی کم محسوں کرتا ہوں تحریر فرمایا کہ بیشبہ سیح نہیں ۔ جق تعالیٰ کی محبت میں شان عقلیت غالب ہوتی ہے اور سرسری نظر میں محبت عقلی محبت طبی کے ساسنے اور این کی محبت میں شان طبیعت غالب ہے اور سرسری نظر میں محبت عقلی محبت طبی کے ساسنے ضعیف و مسمحل معلوم ہوتی ہے اس ہے وہ شبہ ہوجاتا ہے حالانکہ امر بالعکس ہے۔ چنانچ اگرای محبوب طبی سے نعوذ باللہ حق اللہ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ تولی یا فعلی صادر ہوتو وہی محبوب فور اسبغوض ہوجائے سے نعوذ باللہ حق اللہ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ تولی یا فعلی صادر ہوتو وہی محبوب فور اسبغوض ہوجائے

انفال مليني \_\_\_\_\_ هندوم

جس سے ثابت ہوا کہت تعالیٰ بی کی محبوبیت عالب ہے۔

ایک طالب نے لکھا کہ میں اوگوں کے اسرار سے کمی سورتیں پڑھتا ہوں بھی بحد نماز
جی خوش ہوتا ہے کہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھا۔ دل میں بیسوچ لیتا ہوں کہ بیمیرا کمال نہیں محض انعام اللی
ہے۔ کیا بیاصلاح کافی ہے۔ تخریر فرمایا کہ مسنون سورتوں میں جوچھوٹی ہوں وہ پڑھا کر دادر بہت جوش
ہے مت پڑھا کردیے کی اصلاح ہے نورلفظی اصلاح کافی نہیں۔

ایک بوہ نے لکھا کہ شوہر مرحوم کے غم کی وجہ سے باوجود ڈیڑھ سال گذر جانے کے اس قدر ترک ہے کہ ہر چند آلب کوراجع الی اللہ کرتی ہوں لیکن یکسوئی نہیں ہوتی تحریر فرمایا کہ مکون مطلوب ہی نہیں جمل مطلوب ہے ، طاہری بھی باطنی بھی ، طاہری تو جانتی ہو، باطنی ہروفت سے واسطے وہ من جوافتیار میں ہومثلاً صبر اختیار میں ہو وہ مطلوب ہوگا ،سکون ودل جمعی اختیار میں نہیں وہ مطلوب شاہری ہوگا ،سکون ودل جمعی اختیار میں نہیں وہ مطلوب شاہری ہوگا ،سکون ودل جمعی اختیار میں نہیں وہ مطلوب شاہری ہوگا ،سکون ودل جمعی اختیار میں نہیں وہ مطلوب شاہری ہوگا ،سکون ودل جمعی اختیار میں نہیں وہ مطلوب شاہری ہوگا۔

مصرت والا کے صاحب اجازت کولوگونی نے زبردی میوسیاتی کاممبر بنادیا بالآخر حسرت کی خدمت میں لکھا تا کہ گلوخلاص ہو تحریر فرمایا جب تک نبست مع الخالق رائے نہ ہوتعلق مع الخلق بلاضرورت سرامرمضرت ہے اور جومنعت موجی جاتی ہے کہ ادائے حق خلق ہو وہ حق خلق بھی جب بی ادا ہوتا ہے کہ آدائے حق خلق ہو وہ حق خلق بھی جب بی ادا ہوتا ہے کہ نبیس بلکہ کر نبیت مع الخالق رائے ہوجائے ورنہ حق خلق ادا ہوتا ہے نہ حق خالق ۔ یہ تجربہ ہے اور ایک کانہیں بلک بزاروں اہل بھیرت کا آئی گئے ہم سے اور آپ سے زیادہ اہل تمکین نے ایسے تعلقات کو جھوڑ ویا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلی ، حضرت شباع کر مانی کے واقعات معلوم بیں اور حضرات خلقائے راشدین برائے کو قیاس نہ کیا جاتے کہ اس کے داشدین برائے کو قیاس نہ کیا جائے۔

#### ع-كارپاكال را قياس ازخو دمكير

ایک طالب نے لکھامروت جھ کو بہت ہے۔ جس سے بعض دفعہ خلاف شرع کام سرز دہوجاتے ہیں جس سے بعض دفعہ خلاف شرع کام سرز دہوجاتے ہیں جس سے کہ دوسر سے کاول ندو کھے افکاراس قد ردشوار معلوم ہوتا ہے کہ پسینہ آجا تا ہے۔ جواب خریفر مایا کہ دشوار ہوئے سے غیرا ختیاری ہوتا لازم نہیں آتا۔ جہاں مروت کرنا خلاف شرع نہ ہواس مروت پر عمل جائز ہے اور جہاں خلاف شرع ہوجائز نہیں گو دشواری اور تکلیف ہو، اس تکریف ہو، اس کے سواکوئی علاج نہیں۔

ایک طالب نے لکھا، تا بعد ارمعمولات ادا کے جاتا ہے محرقلب کی حالت بدستور ہے۔ تحریر فرمایا کہ کیا بیڈھت نہیں کہ دووقت روٹی ملے اورصحت وقوت بحال رہے گواس میں ترقی نہو۔

انک طالب نے لکھا کہ میں اپنے آپ کواس قابل نہیں پاتا کہ یکھ عرض معروض کرسکوں ،فرمایا کہنا قابلی کا عقاداس طریق میں قابل ہے۔

ایک طالب نے لکھا کہ جو پچھ معمولات ادا کرتا ہول جھن عادۃ کرتا ہوں، تحریر قرمایا کہ ۔ کیا ایجھے کام کی عادت نبین ۔

ایک مبتدی طالب نے لکھا کہ حضورے دور ہوں اذکار سے طریقہ سے کیونکر کروں۔ جواب تحریفر مایا کہ میں معلوم کرنا کیا مشکل ہے۔ قلب اور زبان دونوں کوشر یک رکھنا بھی طریق سے ہے۔ ان ہی صاحب نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ اپنے فلاں مجازے فرمادیں جھے ایک مرتبہ دواز دور سے کا ورو کرادیں۔ جواب تحریفر مایا کہ اس کی حاجت ٹیس یہ قیوہ غیر متصود ہیں ، مقصود صرف ذکر ہے۔ اگر کوئی نہایت موز دوں رفتارے چال ہوا در دومرا غیر موز دوں رفتارے تو اصل مقصود تو منزل پر پہنچتا ہے جودونوں نہایت موز دوں رفتارے چال ہوا در دومرا غیر موز دوں رفتارے تو اصل مقصود تو منزل پر پہنچتا ہے جودونوں رفتارے حاصل ہوجاتا ہے آگے رہی موز دونیت اس میں اور مصالے زائدہ ہیں جن پر منزل کی رسائی موقو ف نہیں آئیس صاحب نے لکھاتھا کہ سے طریقہ اذکار کا معلوم ہوجائے تا کہ ان کے شرات سے بہرہ اندوز ہوں تحریفر مایا کہ تھا تک روح آجر دقر ہے۔ انہوں نے لطا کف ستہ کی کوشش کرنے کا حال بھی کہاتھا تحریفر مایا کہ حقائق مقصود ہیں لطا کف مقصود نہیں۔

ایک طالب نے لکھا کہ گوشت کی دوکان پرجانے کی ضرورت تھی اور میں جاب محسوس کرتا تھا۔ اس سے شبہ کبرکامعلوم ہوتا ہے تجریز فرمایا کہ تجاب اور چیز ہے اور کبراور چیز ہے تجاب کی حقیقت خلت ہے جس کا سب مخالفت عادت ہے تی کہ اگر اس شخص کی تعظیم کا سامان عادت کے خلاف کیا جائے تو اس سے بھی شرمائے مثلاً کوئی ہاتھی پر بٹھلا کردس میں سوارجلوس میں کر سے جلوس تکا لے۔

فر مایا کبر کاایک عملی علاج میہ ہے کہ ایسے کام شروع کر دجوشرع کے خلاف توند ہول مگر وضع کے خلاف ہوں اور عرفام وجب ذلت ہول۔

ایک طالب کوجومدرس عظے اورجنہوں نے بیجہ کٹرت کا تعلیم عدم مواظبت معمولات پرسخت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ جواب تحریر فر مایا کہ افسوس بھی ایک درجہ بیں مواظبت کابدل ہے جب عدم

انفاس عيس العالى المسلم المسلم

ایک طالب نے لکھا کہ احتر جب بھی کوئی اچھی چیز کسی کے پاس دیکھا ہے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میر میرے پاس ہوتو اچھا ہو۔ بھر کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز بجھے کسی طرح سے حاصل ہوجائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھ جس حرص دنیا ہے۔ اگر میرا خیال سیجے ہوتو علاج ارشاد فر مایا جائے اس کا حسب ذیل جواب ارتام فر مایا۔

مرض تونہیں گرمفھی الی المرض ہونے کا اجھال ہے علاج اس کا یہ ہے کہ مجر واس تمنا کے بیہ عزم کیا جائے کہ اگر یہ چیز مجھے لی بھی گئی فوراکسی کو بہد کردوں گا خصوص اس شخص کو جس کے پاس ایسی چیز پہلے سے موجود ہے یا اگر اس سے البی ہے تکلفی نہ ہوئی تو کسی دوسر ہے کود سے دوں گا۔ اگروہ چیز اتفاق سے اپنی ضرورت کی ہوئی تو اس کے دام مساکین کود یدوں گا جب تک البی تمنا زائل نہ ہوگی۔ ایساہی کیا کردل گا اورد عامجی کرتا ہول۔

ا کیک طالب نے لکھا کہ نماز اور ذکر کے قبل اور بعد اکثریہ خیال آتار ہا کہ اتن محنت بے کار ہے میں کوئی ہزرگ تو ہوئیں سکتا۔ رہے احکام اس کی پابندی کرلی جائے تو اس کیلئے زیادہ فکر کی کیا ضرورت ہے کیونکہ بخشائش تورحمت برمنحصر ہے الح

جواب تحریر فرمایا کدایک علاج بیسوچنا ہے کہ انگال صرف مغفرت ہی کیلئے نہیں بلکہ مالک کاحق ہے مملوک پر ادر مغفرت مستقل تبرع وعنایت ہے۔

ایک طالب نے لکھا کہ بچھے دین دونیا کے متعلق میہ ہوں ہوا کرتی ہے کہ جو چیز اور جو بات

ہودہ اعلیٰ درجہ کی ہوادراس میں ہرفن میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔اس کا بیعلاج تحریفر مایا کہ جس دنیوی
چیز کی تمنا ہوا ہی کے فنا کا استحضار کر دتا کہ اس کا بیچ ادر بے نتیجہ ہونا متحضر ہو۔ اور اگر وہ دین میں معنر
ہوتو اس کے نتیجہ بدکا استحضار کر داس مراقبہ کے باربار استعمال کرنے سے یہ ہوئ مضمحل ہوجائے گی۔
اوراگر دہ امردین ہے تو اس کی تمنامحمود ہے اس کے علاج کی ضرورت نہیں۔ البعد شرط یہ ہے کہ جس کو وہ
نعمت عطا ہوئی ہے اس سے زائل ہونے کی تمنانہ ہو، ور شوہ حسد وحرام ہے۔اگر خدانا کر دہ ایسا ہوتو اس

فر ما یا که ریا ہر خیال کا نام نہیں ، بلکہ جس خیال کی بناقصد رصا ہے خلق بذر بعد دین ہو۔

ایک طالب نے احوال باطنی میں کی کی شکایت کھی تو تحریر فرمایا کہ ایس کمی بیشی لازم عادی ہے کیساں حال رہ ہی نہیں سکتا ، دوام تو اعمال پر بہوتا ہے نہ کہ احوال پر ۔ یہ تغیر معزبیں بلکہ اس میں مصالح جیں جن کامشاہدہ اہل طریق کوخود ہوجاتا ہے مثلاً غیبت کے بعد حضور میں زیادہ لذت ہونا اور مثلاً غیبت میں انکساروندا مت کا غالب آنا دور مثلاً اسے بجر وکامشاہدہ ہونا وشل ذلک۔

### نماز میں یکسوئی کی تدبیر

ایک طالب کے استفسار پرنماز میں کیسوئی کی بید پرتحریفرہائی کہ نماز میں توجہ ایک طرف رکھی جائے جس کی صورت ہے کہ قیام کے وقت اس طرف النفات ندکر ہے کہ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع میں اس طرف النفات ندکر کے کہ اس کے بعد قومہ کرنا ہے وعلیٰ ہذا۔ بلکہ ہردکن میں صرف ای رکن کومقصود بالا واسمجھے اور اس طرف متوجہ د ہے ای طرخ پھردوسری رکعت میں الی آخر الصلاق۔

## علاج كبر

ایک طالب نے تکھا کہ حضور جب کسی خض میں فی الواقع خداداد فضیلتیں موجود ہیں تواب ان موجودہ فضیلتوں کو کس طرح اسپ میں معدوم مجھ کراسپ آپ کودوسروں سے ادنی سجھے۔اس کا جواب تحریر فرمایا کہ اکمل سجھنا جائز ہے مگر افضل جمعنی مقبول حق اوراس کومردود مطرود سجھنا جائز ہیں کیونکہ مکن ہے کہ فی الحال اس کوکوئی عمل صالح ایسا ہو کہ اس کے تمام اعمال سے زیادہ بہند یدہ ہواوراس میں کوئی رذیلہ ایسا ہو کہ اس کے سب رزائل سے زیادہ تا بہند یدہ ہو۔ یافی الحال شہوتو فی المآل اس کا احمال ہے بس ان دونو ب احمالوں کا متحضر رکھنا علاج کم کر کیلئے کافی ہے۔انسان اس سے زیادہ کا مکلف شہیں۔ عصد کا علارج

ا۔ ایک طالب کوغصہ کا بیان تحریر فرمایا کہ مغضوب علیہ کواپنے پاس سے جدا کردیا جائے یااس کے پاس سے خود جدا ہوجا نیں اور فورا کسی شغل میں لگ جا کمیں۔

۲۔ ای طرح ایک طالب کوتحریر فرمایا کہ اس کا التزام کریں کہ جب ایسا ہوجائے مغضوب

انفاس مين مست حضدوم

عليہ کو بچھ ہدييد يا كريں \_ گونيل ہى مقدار ميں ہو۔

"-ای طرح ایک طالب کوتح رفر مایا که جس پر غصه کیا جائے ۔ بعد غصه فر د ہوجانے کے مجمع شن اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، پاؤل کیڑے بلکداس کے جوتے سر پر دیکھے ایک دوبار ایسا کرنے ہے نفس کوعقل آجائے گی۔

۳-ای طرح ایک طالب کا غصه کایی تدارک تحریر فرمایا که ایسے بے جااور بیحد عصه پر دوونت کا فاقه کرو۔

۵۔ ایک طالب نے جوافسر پولیس ہیں اپنی ہوی کی شکایت کھی کدآئے دن مجھ سے لڑتی رہتی ہے۔ روز کے طعنوں اور لڑائی جھکڑے سے خت پریشان ہوں اور خوف ہے کہ کوئی بری راہ نداختیار کر جی سے دائر ہا کہ ایسانہ سے بھی ممکن ہے کہ ان کے ندہونے سے اس سے زیادہ تکلیف ہو، اور مشورہ کے مطاق فر مایا کہ ایسانہ سے بھی ہمکن ہے کہ ان کے ندہونے سے اس سے زیادہ تکلیف ہو، اور مشورہ کے مطاق فر مایا کہ مشورہ تو اہل تجربہ دیتے ہیں، میں خوداس شعر کا مصداق ہوں ۔

آل را کے عقل وہمت وید بیر درائے نیست خوش گفت پروہ دار کہ کس درسرائے نیست

البتہ بجائے تجربہ کے جذبات رکھتا ہوں ان جذبات کی بناء پررائے ویتا ہوں کہ بی بی کوایسے وقت شیطان کی مینا مجھ کرنقال اور تماشہ بجھ ایا سیجے ۔غیظ ند ہوگا چنا نچے انہوں نے لکھا کہ اس فقرے سے بہت لطف آیا اور اب بجائے غیظ کے رقم آنے لگا۔

### روح الطريق

مقصود تو رضائے حق ہے اب دد چیزی رہ گئیں طریق کاعلم اور اس پڑھل ، موطریق صرف ایک ہے بینی ادکام ظاہر و باطنہ کی پابندی اور اس طریق کی معین دو چیزیں جیں ایک ذکر جس برووام جو سکے۔ دوسر ہے صحبت اہل اللہ کی جس کٹر ت سے مقد ور ہواورا گر کٹر ت کے فراغ نہ ہوتو برزگوں کے حالات و مقالات کا مطالعہ اس کابدل ہے اور دو چیزیں طریق یامقصود کی مانع ہیں۔ معاصی اور فضول میں مضغولی اور ایک امران سب کے نافع ہونے کی شرط ہے لینی اطلاع حالات کا التر ام راس کے بعد اپنی استعداد ہے حسب اختااف ، استعداد تقصود جی اور یہ موری ہوتی ہے جی سب بھی کھے چکا۔

ایک طالب نے لکھا کہ برزگوں سے حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اوراس کا کیا طریقہ ہے ، جواب تح برفر مایا کہ بچھا میال مامور مہا ہیں ظاہرہ بھی یاطنہ بھی سچھا میال منہ عنها ہیں ظاہرہ بھی باطنہ بھی ہے۔ مردوتتم ہیں بچھا میل علمی غلطیال ہوجاتی ہیں۔

مشائ طریق طالب کے طاقات من کران عوارض کو بچھ کران کا علاج بتلادیتے ہیں ان بڑمل کرنا طالب کا کام ہے اوراعات طریق کے لئے بچھ ذکر بھی تجویز کردیتے ہیں۔ اس تقریر سے مقصود اورطریق دونوں معلوم ہو گئے۔

### وضوح الطرنق

ایک طالب نے بوجھا کہ بین ایک اناژی آدمی ہوں حضور مطلع فرمائیں کہ بزرگوں سے کیا چیز حاصل کی جاتی ہے اوراس کے مطابق بھھ عامی مشغول کوطریق تعلیم ارشادفر مائیں۔اس کاجواب حسب ذیل تجریفر مایا۔

نفس میں کھ امراض ہوتے ہیں ان کاعلاج کتابوں میں لکھا ہے محرجیہے جسمانی امراض کا علاج کو کتابوں میں لکھا ہے محرجیہے جسمانی امراض کا علاج کو کتابوں میں لکھا ہے الکی ورجہ میں نفسانی امراض کے معالجہ میں شیخ بعثی معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگریہ بات مجھ میں آگئی ہوتو پھرامراض بتلاؤں گا۔ بھراس کے بجھ جائیکے بعد علاج بتلاؤں گا۔

## تشهيل الطريق

ایک صاحب نے لکھا کہ اپنا حال اینز ہی یا تا ہوں سوائے ادھیر پن کے اور پجونہیں۔ اس کا جواب تحریر فرمایا۔ خود مشات میں پڑنے کا شوق ہی ہوتو اس کا علاج ہی نہیں۔ یاتی راستہ یا لکل صاف ہے کہ غیر اختیاری کی فکر میں نہ پڑیں۔ اختیاری میں ہمت سے کام لیں۔ اگر کوتا ہی ہوجائے ماضی کا استعفار سے مذارک کر کے مستقبل میں چھر تجد بیر ہمت سے کام لیں اور استعال ہمت کے ساتھ وعاکا بھی انتزام رکھیں اور بہت لیا جت کے ساتھ۔

# اليم في السم

ایک طالب نے اپنے خطیس کوئی ایساد ظیفہ یا طریقہ پوچھاتھا جس سے طاعات میں ترقی اور معاصی دونوں امورا ختیاریہ ہیں جن میں اور معاصی سے اجتناب میسر ہو۔ جواب تحریر فرمایا کہ طاعات اور معاصی دونوں امورا ختیاریہ ہیں جن میں وظیفہ کو بچھ دخل نہیں۔ رہا طریقہ سوطریقہ امورا ختیاریہ کا بجز استعال اختیارا ور بچھ بھی نہیں۔ ہاں مہولت اختیار کے لئے ضرورت ہے جابدہ کی مختیات ہے مخالفت (یعنی مقاومت) نفس اس کو بمیشی میں افتیار کے لئے ضرورت ہے جابدہ کی مجابدہ کی مجابدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج ہیں۔ اول بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص۔ دوسرے بعض ترک مجابدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج

# الطم في السم

ایک طالب نے اپنے حالات لکھ کراصلاح چاہی تھی۔ جواب ارقام فرمایا کہ غیرا ختیاری میں در پے نہ ہوتا۔اختیاری میں ہمت کرنا۔اس میں جوکوتا ہی ہوجائے اس پراستغفار اوراس کا قدارک اور تو فیق کی و عاکرنا یہی اصلاح ہے۔

### تؤكل وتفويض كافرق

فرمایا کہ تو کل بعض کیلے مطلق تدبیر نلنی کوترک کرنا ہے کہ تدبیر غیر مباح کواورانہاک فی التدبیر المباح کوترک کرنا ہے کہ تدبیر غیر مباح کواورانہاک فی التدبیر ہے تعلق التدبیر المباح کوترک کردے۔ اور تفویض بیر کے احدا گرتدبیر میں ناکافی ہویا وہ واقعہ تدبیر ہے تعلق بی ندر گفتا ہوجیسے غیر اختیاری مصائب تو حق تعالی پراعتر اض نہ کرے ۔ حقیقت تفویض کی تو کل کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس درجہ کا علیا کا اثر رضا ہے۔

# اصلی مطلوب دعا

فرمایا کہ دعاہے اصل مطلوب حق تعالیٰ کی توجہ خاص ہے اور عبد نے جوطریق معین اختیار کیاہے میں تقصور نہیں ہے بلکہ مقصود کا محص آ یک طریق ہے جیسے اس مقصود کے اور بھی طریق ہیں لہذاوہ جس طریق سے توجہ خاص فرمائیں وہ اجابت دعاہی ہے خواہ وہ عبد کا مجوز ہ طریق ہویا حق تعالیٰ کا مجوز ہ طریق ہم ف: جوفس صرف صاحب بورا کرنے کونعت سمحتا ہے وہ مجوب ہے بلکہ اصل نعت مولے کی توجہ اورالثقات اوراس کا جواب وخطاب ہے اوراللہ تعالی سے کلام وسلام اورسوال وجواب اوررضا بی کانام تو وصول ہے۔ بال وصول کے درجات میں کسی کواعلی درجہ حاصل ہے اور کسی کواد فی مرکن وصول سے مراس کا جی وہ ولا یت عامہ ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے واللہ ولی المذین امنو اللا یة

### كبركي حقيقت اور مآتحتو س كيساته وقوع كبر كاعلاج

ایک صاحب نے کبر کی تفقیت کے متعلق سوال کیااور پیمی لکھا کہا ہے ماتحتوں پراگرزیادتی موجائے توان سے معافی مائلنے میں مصالح فوت ہوتے ہیں اس کا جواب حسب ذیل ارقام فر مایا۔

کبر کی حقیقت ہے اپنے کودومر ہے ہے برا بجھنا اس طرح ہے کہ اس دوہر کے کونقیر سیجھے پھراس بڑے سیجھنے میں درجہ ہیں۔ایک ہا نقتیار بڑائی کا آنا اورایک الاختیار ایساخیال کرنا پھراول میں دو در ہے ہیں۔ ایک توبید کہ اس خیال کے مقتضاء پڑھل نہ کرنا بید فدموم نہیں۔ دوسرے اس پڑھل کرنا بید فرموم و معصیت ہے۔ اس طرح قصد ابڑا جھتا ہے بھی علی الاطلاق فی موم ہے گواس کے مقتضاء پڑھل بھی شاہرہ ہو ۔ امر ٹانی کے متعلق تفصیل ہے ہے کہ بیض اوقات بیخیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صرح الفاظ ہے معافی مانگیس ہو۔ امر ٹانی کے متعلق تفصیل ہے ہے کہ بیض اوقات بیخیال ہوتا ہے کہ ترمندہ ہوگا۔ بیاس وقت تک کو بیٹر سندہ ہوگا۔ بیاس وقت تک عذر ہے جب اس سے تعلق رکھنا چا ہیں۔ ان صورتوں ہیں تو صرف اس کوخوش کردیا مید ہے کہ قائم مقام معافی کے ہوجائیگا۔ اوراگر اس سے تعلق بی رکھنا نہیں مثلاً ملازم کوموقوف کردیا۔ یاوہ خود چھوڑ کر جانے کہ کوئوں مذر نہیں اس میں اگر رکاوٹ ہوتو میں ہوتا ہے کی صورت ہیں اس سے صرح معافی مانگی جائے کہ بڑا انہ ہو جھو لیکن اس میں اگر رکاوٹ ہوتو میں تو میں قدر در ہے اوا ہے کو بڑا انہ سیجھ لیکن دونوں عذر نہیں اس میں اگر رکاوٹ ہوتو میں تو میں تو معافی نے مانگی خور انہ ہو تھی کہ کوئوں شرور ہو اوراگر کبر کی تقسیم کوکوئی قوران شرور ہی تو معافی نے میں اگر کبر کی تقسیم کوکوئی قوران شرور ہے اوراگر کبر کی تقسیم کوکوئی قوران شرور ہو میں اگر کبر کا گوناہ نہ ہوتو معافی نے مانگی میں اگر کبر کا گوناہ نہ ہوتو معافی نے ہوا۔

فرمایا که جوتشت محصل جمعیت میں موده الرمیں جمعیت ہی ہے۔مفرنیس-

## تعلق غالب كي تعريف

فرمایا کتعلق مغلوب فرموم نہیں بلکہ ایساتعلق فدموم ہے کہ ل تعلق کے بعدیا اس کے فوت
سے قلب پر ایسا ہڑ ہو کہ قلب کو ایسا ہے چین کرو نے کہ اس کے تصور وحسرت میں اہتھال ہوجائے اور اس
اہتھال سے طاعات میں قلت وضعف آجائے۔ اگریہ نوبت نہ پہنچے تو محض حزن کا اثر مانع نہیں ہے۔
کیا حضرت ایعقو ب علیہ السلام کے حزن شدید کا کوئی انکار کرسکتا ہے اور کیا ان کی حالت کوکوئی مانع عن الحق
کہ سکتا ہے۔

#### علاج حب جاه

ایک طالب نے تکھا کہ میرے اندر حب جاہ ہے جی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں اور شاکس بیان کریں اور تعریف ہے ایک فرحت اور خوشی ہوتی ہے اگرکوئی تعریف یا خدمت ہے خاموش رہے تو یفنس پرنہایت نا گوارگر رتا ہے الن اس کا جواب تحریفر بایا کہ ہر علاج میں مجاہدہ کی ضرورت ہے لیعنی '' داعید نفس کا استحضارا در داعیہ کی عملی مخالفت''۔ اس مرض کا علاج ہی مرکب ہے ان ہی دو جز سے اول اس دفیلہ کی جو فدشی اور دعید یں دار و بیں ان کا ذہمن میں حاضر کرتا بلکد زبان ہے بھی انکار تکرار بلکہ ان مضاحین ہے این خوب کا اندیشہ ہے۔ ای طرح سے ان مضاحین ہے این خوب کا اندیشہ ہے۔ ای طرح سے عبوب کا استحضارا در نفس کو خطاب کہ اگر ٹوگوں کو الن رڈ ائل کی اطلاع ہوجائے تو کتنا ڈیل و چقر سمجھیں تو عبوب کا استحضارا در نفس کو خطاب کہ اگر ٹوگوں کو الن رڈ ائل کی اطلاع ہوجائے تو کتنا ڈیل و چقر سمجھیں تو ہے کہ مدائ کو زبان ہے منع کیا جائے ادر اس میں فر راا ہتمام سے کا م لیا جائے سرمری لہج سے کہنا کا ئی نہیں۔ اور اس کے ساتھ بی جو لوگ ڈیل شار کئے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونس کو گر ال ہو۔ اس خبیس ۔ اور اس کے ساتھ بی جو لوگ ڈیل شار کئے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونس کو گر ال ہو۔ اس خبیس ۔ اور اس کے ساتھ بی جو لوگ ڈیل شار کئے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونس کو گر ال ہو۔ اس خبیس کو کی جائے کی دو سے گونس کو گر ال ہو۔ اس خبیس کر کے ایک ہونے کے بعد پھر اطلاع دی جائے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونس کو گر ال ہو۔ اس خبیس کی خوالے کی جائے کی دو ساتھ کی جائے کی بعد پھر اطلاع دی جائے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونس کو گر ال ہو۔ اس خبیس کی میں خبی کی بعد پھر اطلاع دی جائے ہیں۔

#### علاج ترفع

اول میں میداعقاد رکھیں کہ میں سب سے کمتر ہوں ۔اوراس اعتقاد کیلئے اپنے معائب کا استحضار معین ہوگا۔اور جن کی ہے وقتی ذہن میں آئے ان کی خوب تکریم کی جائے۔اور تکلف سے ان کا استحضار معین ہوگا۔اور جن کی ہے وقتی ذہن میں آئے ان کی خوب تکریم کی جائے۔اور تکلف سے ان میں سے سلام سیجے گفش کونا گواری غیرا ختیاری ہے اس پرمواخذہ ہیں ہے لیکن معاملہ اختیاری ہے اس میں

انفال نيسي \_\_\_\_\_

اخلال موجب مواخذه ہان شاء الله اس سے منشاع قساد بھی ضعیف ہوجائے گاوالله الموفق۔

ایک طالب نے لکھا کہ رضا ہالقصا کے حصول کیلئے کوئی علاج تحریر فر مایا جائے۔ اور اس کامعیارا درمقدار بھی کہانسان اس کے متعلق کس قدر کا مکلف ہے۔

جواب تحریر فرمایا که رضا بالقصناء کی حقیقت ترک اعتراض علی القصناء ہے آگرالم کا احساس ہی فیہ ہوتو رضائے طبعی ہے اور آگرالم کا احساس باتی رہے تو رضاعقلی ہے۔ اول حال ہے جس کا عبد ملکف جبیس اور ثانی مقام ہے جس کا عبد مکلف ہے۔ تدبیر اس کے خصیل کی استحضار درحت و حکمت اللہ یہ ہے واقعات خلاف عبد ہیں۔

#### نسبت كي حقيقت

نسبت کی نفوی معنی میں لگاؤ و تعلق اور اصطلاحی معنی میں بندہ کاحق تعالیٰ ہے خاص تعلق ایعنی افراط عند دائمہ وذکر غالب ۔ ' اورحق تعالیٰ کابندہ ہے خاص تنم کا تعلق بینی قبول ورضا جیسا عاشق مطبع اور وقار معثوق میں ہوتا ہے۔ اور صاحب نسبت ہونے کی بیعلامت تحریر فرمائی کہ اس شخص کی صحبت میں رغبت الی الا خرج ونفرت عن الدنیا کااثر ہواوراس کی طرف دینداروں کی زیادہ توجہ اور دنیا داروں کی کم مگر میں نصوص اس کا جزواول کوام مجموعین کو کم ہوتی ہے الل طریق کوزیادہ۔

ف: جب نبعت معنی معلوم ہو محصے تو ظاہر ہو گیا کہ فاسق وکا فرصا حب نبیس ہوسکا۔ بعض لوگ غلطی ہے نبیت ہے معنی خاص کیفیات کو (جو تمرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدہ کا ) سجھتے ہیں ۔ بیر کیفیت ہر مرتاض میں ہوگئی ہے مگر بیا صطلاح جہلاء کی ہے۔

#### مكتؤب مفرح القلوب

پورا کامل بجز انبیاء کے کوئی نہیں اور وہ کاملین بھی اپنے کوکامل نہیں کہتے۔ سب کواپ نتھ نظرا تے ہیں خواہ وہ نقص حقیقی ہوں یااضائی اور نقص نظرا نے ہے مغموم بھی ہیں۔ اور مغموم بھی ایسے کہ اگر ہم جیسوں پر وہ غم پڑجائے تو کسی طرح جانبر نہیں ہو سکتے۔ کمال کی تو تو تع ہی جیموڑ دینا واجب ہے۔ اس می کمال کی تو تع قع بلکہ عزم واجب سے نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موتوف نہیں فکر شکیل پر موجود ہے۔ باس می کمال کی تو تع بلکہ عزم واجب سے نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موتوف نہیں فکر شکیل پر موجود ہے۔ بس ای طرح سے عرضم ہو جائے تو اللہ تنوال کی بڑی رحمت ہے وجد العوم عن ما قال الروی۔

الفاس عيس الفاس عيس المال المستحدد م

# جندحكايات

# ا۔ تواضع سے عزت ہوتی ہے نہ کہ ذلت

فرمایا که میں طالب علمی کے زمانہ میں ایک مرتبطلباء کے ساتھ یا ہرتفری کوگیا آم کا زمانہ تھا طلباء چونکہ آزاد ہوتے ہیں ایک باغ میں درخت پر چڑھ کرآم تو ڈنے لگے۔ باغ والا آگیا تو وہ لڑنے لگا اور طلباء بھی لڑنے گئے میں اکیلا چپ کھڑا رہا کیونکہ باغ والاحق پر تھا اور بیساتھی ہے۔ میری خاموشی کا اس باغ والے پراتنا اثر ہوا کہ شرمندہ ہو کرمعذرت کرنے لگا اور سب آم تو ڈے ہوئے دیدے اور کہا کہ آپ لوگول کو ایسانہ چاہیے اور گوبائی آپ کا ہے مگر دریا فت تو کر لینا چاہیے پھر جب تک آموں کی فصل رہی وہ مجھے آم بھیجتا رہا۔

#### ٣ ـ تقوي كلاني

ایک شخص نے کسی عورت سے زنا کیا۔اسے مل رہ گیالوگوں نے طامت کی کہ م بخت عزل ای کرلیا ہوتا۔ کہا خیال تو بھے بھی آیا تھا مرعلاء نے اس کو کروہ لکھا ہے اس لئے نہ کیا۔خوب! تو کیا زنا کو جا زنکھا ہے اس کو تقوی کا کا بی کہتے ہیں لین کو ل کا ساتھوی کہ موستے وقت تو ٹا تگ اٹھا کر موتآ ہے کو جا زنکھا ہے اس کو تھیٹ نہ پڑے تا تگ پر)اور کھانے کو گو بھی کھالیتا ہے۔

# ٣ دل ميں جوبسا ہوتا ہے ہر موقع پر وہی يادا تاہے!

(۱) فرمایا مجھے رمل مین ایک بنیاملا۔اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے یہاں گیہوں کا کیا

انفاس عيسلى حشه دوم

زرخ ہے میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں وہ تعجب سے کہنے لگا کہ گیہوں کا فرخ معلوم نہیں ۔ بی فرمایا بس کہ درجان فگار دچتم بیدارم تو ئی جہر چر ببیدای شوداز دور بندارام تو ئی جہر چر ببیدای شوداز دور بندارام تو ئی اس کے درجان فگار دچتم بیارام تو ئی جہر جرح میں بیدای شوداز دور بندارام تو ئی از کر ایک مرتبہ شخ شبلی رحمته الندعلیہ بیٹھے ہوئے تھے ایک کڑی والے نے آ واز لگائی الخیار العشر قبد الله بیات کے مرتبہ شخ میں ہوگئے کہ جہاں دی وی خیار کی میہ قبمت ہے وہاں ہم اشرار کی کیا قبمت ہوگی۔

### ہ۔ شیخ کے ساتھ عقیدت کی ضرورت ہے

فر مایا کے دھنرت مولانا گنگونی نے ایک ڈاکو کی حکایت بیان فر مائی کدہ مکسی میں اب دریا
اہنا بھیں بدل کر جھونیز کی ڈال کر اللہ اللہ کرنے لگا۔ لوگوں کواس سے عقیدت ہوئی۔ اس کے پاس آنے
سے ابھے مرید ہوکر دہیں ذکر و نظل ہیں مشغول ہوگئے۔ خداکی قد رہ کے بعضے ان ہیں صاحب مقام بھی
ہو گئے ایک دن ان ہیرصاحب کے بعض مرید مراقب ہوئے کہ دیکھیں اپنے ہیر کا مقام کیا ہے گر دہاں
ہو گئے ایک دن ان ہیر صاحب کے بعض مرید مراقب ہوئے کہ دیکھیں اپنے ہیر کا مقام کیا ہے گر دہاں
ہو گئے ایک دن ان ہیر مراقبہ کیا گر چھے ہوتو نظر آئے۔ ناچار ہوکر اپنے ہیر سے کہا، ہیر میں چونکہ ذکر اللہ کی
ہرکت سے صدق کی شان ہیدا ہو چکی تھی۔ سب قصہ صاف کہد دیا کہ میں تو پھی نیس ایک ڈاکو ہوں۔ پھر
انہوں نے سب نے ملکر اللہ تعالی ہے دعا کی۔ اللہ تعالی نے ہیرکو بھی صاحب مقام بنادیا۔ دیکھیے بہال
سرف عقیدت ہی عقیدت تی عقیدت تی باتی میدان صاف تھا۔ اس حکایت سے عقیدت کے نفع کا بخو بی اندازہ
ہوسکتا ہے۔

# مقبول بندہ کا احتر ام بھی جاذب رحمت الہی ہے

فرمایا کہ احمد بن عنبل رضی اللہ عندایک مرتبہ کی نہر پر وضوکر نے بیٹے اوران سے قبل او پر کی طرف ایک اور شخص وضوکر رہاتھا وہ ادبا امام صاحب کے بائین جا کربیٹھ گیا۔ کی شخص نے مرنے کے بعدا سے خواب بیس ویکھا۔ پوچھا کیا حال ہے کہااللہ تعالی نے اس پر مغفرت فرمائی کہ جا تھے کو محض اس بعدا سے خواب بیس ویکھا۔ پوچھا کیا حال ہے کہااللہ تعالی نے اس پر مغفرت فرمائی کہ جب ایسے بات پر بخش دیا کہ تو نے ہمارے ایک مقبول بندہ کا احترام کیا۔ ہمارے مفرت نے فرمایا کہ جب ایسے بہانوں سے مغفرت ہوجاتی ہے تواب کی کو کیا حقیر بجھے میرے خیال بیس عذاب توا سے متمرد کو ہوگا جو کی طرح بینے نہیں اور خود جا ہے کہ جھے عذاب ہو، سے ہے۔

الفاس عيس المال الفاس عيس المال الما

#### رمت حق بہانی جوید رصت حق بہانی جوید شات ہے کسی کے عل برنگیر کرنا

گوالیار کی فوج میں ایک خفس داؤھی منڈ اتا تھا لوگ ہرچند ملامت کرتے لیکن باز نہ آتا تھا۔

اس کے بعد اتھا قاراجہ نے قانون نافذ کردیا کہ فوجی آدمی سب داؤھی منڈ ایا کریں ۔اس پر سب لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی خوش ہوجاؤ ہم تو تجھے ملامت کرنے تھے۔اب سب کو جھے جیسے ہی ہونے کا تھم ہوگیا۔اس نے کہا پہلے تو ہیں شرارت نفس سے ایسا کرتا تھا اب ایک کا فرراجہ کا تھم ہوقواس کے کہنے سے شریعت کونہ چھوڑ دوں گا اورڈ اڑھی نہ منڈ اؤنگا گھانس کھود کریا ادر کسی فرریعہ سے گذر کرلوں گا۔ چٹانچہ اس نے فورا نوکری چھوڑ دی اور جولوگ اس پر ملامت کرتے تھے انہوں نے سب نے ڈاڑھی منڈ ائی ۔ اب بتلا ہے اس کے قلب کی حالت کے معلوم تھی اور حق تعالیٰ زیادہ قلب ہی کود کی جے ہیں۔ ان المسلس ینظور الیٰ قلوب کی والین نظر الیٰ صور کی وامو الکھ ۔ بی جے ہے۔

ور کو معجد کرے معجد کو دیر بیٹ فیر کواپنا کرے اپنے کوفیر سب ہے ربط آشائی ہے اسے بیٹ دل میں ہراک کے رسائی ہے اس زوج فرعون ہووے طاہرہ بیٹ اہلیہ لوط نبی ہوکافرہ زادہ آذر ظیل اللہ ہو جی اورکنعال نوح کا گراہ سیجے نہیں دم مارنے کا ہے مقام بیٹ بیٹی اس کند کوکب فہم عوام کے افتدیاری کوتا ہی کاعلاج باعث مغفرت

فرمایا کہ ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک تحصیلدارصاحب جوڈاڈھی منڈاتے تھے
اورمونچیس بردی بردی رکھتے تھے شکار میں کسی گولی سے مر گئے مرنے کے وقت کہنے لیگے بردے شرم کی بات
ہے کہ خدا کے سامنے بیصورت لے کر کیسے جاؤں فوراانہوں نے بینی منگائی اورمونچیس ترشوا کیں اور کہا
کہ داڑھی کا برد ھانا تو میرے اختیار میں نہیں ہے گرمونچیس تر اشنا تو میرے اختیار میں ہے۔

# ٨\_حضرت علي كي خوش طبعي

فرمایا که ایک مرتبه حضرت علی رضی الله عند حضرت عرا و حضرت ابو برصدیق رضی الله عنها که درمیان چل رہے تھے (حضرت علی رضی الله عنہ چھوٹی قد کے تھے اور حضرات شیخین رضی الله تعالی عنها دراز قد تھے ) حضرت علی شاعر بھی تھے اور بڑے فوش مزاج بھی تھے اور عمو ما شاعر فوش مزاج ہوتے ہیں ۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا علی بیننا کالنون فی لنا (ترجمہ: حضرت علی بمارے درمیان ایسے میں جھے (لفظ) نون لنا کے درمیان دھنرت علی رضی الله عنہ نے فی البدیہ جواب دیا کے والمیان دھنرت علی رضی الله عنہ نے فی البدیہ جواب دیا کے والمیان دھنرت علی رضی الله عنہ نے فی البدیہ جواب دیا کے والمیان دھنرت علی رضی الله عنہ نے فی البدیہ جواب دیا کہ والا کے سبت بین کھا لکھنے میں شہوتے )۔ ہے کہا ہے گئی میں شہوتے )۔ ہے کہا ہے گئی میں شہوتے )۔ ہے کہا ہے گئی میں مزاج شے کے سے المینی مزاج سے کھا ہے کہا کہا ہے کہا ہ

فرمایا که حضرت عمر رضی الله عنه کاارشاد ہے کہ اگر حضرت علیٰ میں مزاح نه ہوتا تو میں اپنی حیات ہی میں ان کو فلیفہ بنادیتا۔ مزاح ہے دقار جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی الله عنه خوش مزاح بہت سے۔ اکثر ہنتے ہولئے رہتے تھے۔ اور یوں سب ہی حضرات صحابہ تنوش مزاج تھے۔ میں نے حضرت عمر کے دوشعر بھی دیکھے ہیں۔

ابوبکو حبا فی الله ما لا واعتق من ذخائرہ بلالا وقد واسی السبی بکل فضل واسرع فی احابته بلالا المام کی چیز ہے ۔ اے حکومت بڑی ڈ مہداری کی چیز ہے

فرمایا کہ حضرت ابن عبال نے حضرت عمر رضی اللہ عندکو وفات سے دوہرس کے بعد خواب بین ویکھا کہ چیٹانی کالپینہ صاف کررہے ہیں۔ پوچھا یا امیر الموشین آپ کا کیا معاملہ ہوا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہول قریب تھا کہ عمر کا تخت لوٹ جائے مگر میں نے اللہ کو بڑارجیم کریم پایا۔ حضرت نے فرمایا کہ وکھے لیجئے یہ حکومت ایس چیز ہے جس کی لوگ ہوسی کرتے ہیں کیا حضرت عمر جسیا انساف کسی میں ہوسکتا ہے اور پھر بھی ان کا پیواقعہ ہے۔

انقاس غيس انقاس عليه المستحدوم

#### اايه لف اورہم میں فرق

فرمایا اما منخی رحمتہ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی کرایہ کے گھوڑے برسوار جارہ ہے سے راستہ میں کوئی چیز گرگئی۔ گھوڑا فررا آ کے بڑھ گیا جب معلوم ہوا تو گھوڑے کوو ہیں روک کرخود اتر کروہ چیز اتفالائے اور پھر گھوڑے پرسوار ہوئے کس نے عرض کیا کہ گھوڑے ہی کولوٹا کراس کواشا لیتے فرمایا کہ بید مسافت عقد میں نہ تھم ہی تھی اس لئے ایسا کرنا جائز نہ تھا۔ حصرت نے فرمایا کہ ساف میں اور ہم میں یہ فرمایا کہ ساف ہیں۔

#### ۱۲ ـ دات بھرجا گنا

فر مایا کہ ایک بنجانی درولیش مجھے جب طنے تو فرمائے خواجہ رات کا سونا جھوڑ دیے جو یکھے کسی کوملا ہے رات کے جاگئے ہی سے ملا ہے ۔ میں نے بنس کر کہا کہ سونا تونہیں جھوڑ ا جاتا را نگ ہوتو جھوڑ دول ۔

# سار بزرگوں کا سوال وجواب بھی لطیف ہوتا ہے

فرمایا که حضرت صابر نے شخ عمس الدین ترکی کو یانی بت کی خدمت میردکی۔ اس زمانہ میں حصرت شاہ یو علی قلندر زندہ سے۔ انہوں نے اپنا ایک پیالہ جو پانی سے بالکل لبرین تھا شاہ ممس الدین کی خدمت میں روانہ کیا آپ نے اس پر ایک بھول رکھ کر واپس فرما دیا۔ شاہ قلندر کا یہ مقصود تھا کہ جیسے یہ کو را یا نے ابرین ہے۔ اوراس میں اور پانی کی گنجائش نہیں ای طرح یہ پانی بت میری ولا بت ہے لبرین ہے۔ اس بیانی سے اس میں آپ کے قیام کے حاجت نہیں شخ عمس الدین نے پانی کے بیالہ پر بھول رکھ کر رہے کہ دیا کہ بچھ کرج نہیں میں مثل بھول رکھ کر رہے کہ دیا کہ بچھ کرج نہیں میں مثل بھول ہے واجوں گا۔ جسیا کہ اس بیالہ میں بھول سا گیا۔

# ١٢- الله تعالى الني مخلوق كي عجيب عجيب طرح حفاظت كرتاب

فرمایا کے مولانامحریعقوب صاحب قصد بیان کرتے تھے کہ ایک مقام پردومیاں ہوئ نہایت خوشخال تصان کے کوئی اولا دیتھی آ رام ہے رہتے تھے ایک مرتبہ ایک کوٹھڑی کے اندرسور ہے تھے ای کوٹھڑی میں چوروں نے لُقب لگائی کیونکہ اس کوٹھری میں روپیہ نظئے کا گمان تھا پھرا حتیا طے لئے ان کی

انفاس میسنی صفه دوم

چار پائی و ہاں ہے بکڑا کر ہا ہر کھ کر اور کے جا گرفل ندمجادیں جوں بی چار پائی ہا ہر کھ کرآئے ہیں کہ ریکا کیہ جیت گرگئ سولہ و ہیں دب کررہ گئے۔ جب میاں ہوی سے کواٹھے تو دیکھا کہ ہماری چار پائی باہر ہا اور جیھے کہ ضرور ہماری چار پائی فرشتوں باہر ہا اور جیھے کہ ضرور ہماری چار پائی فرشتوں نے اٹھا کر ہا ہر کی ہے۔ جب مزدوروں کو بلا کر وہاں سے مٹی اٹھائی گئی تو سولنعشیں تکلیں اس وقت ہجھ میں نے اٹھا کر ہا ہی اٹھا نے والے ہے سولہ شیطان لیعنی چور ہیں۔ ہمارے حضرت نے فر مایا و کے جھے تو ان میال بوئی کی تو حیات اوران چوروں کی موت مقدرتنی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈ انی کہ فلال جگہ نقب نگاؤ مال سے کا کہ اور کیسے جار یا کی موت مقدرتنی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈ انی کہ فلال جگہ نقب نگاؤ مال سے کا داور کیسے جار یا کی باہر رکھوائی۔

# ۵ا طمع بری بلاہے

طمع بری بلا ہے۔ فرمایا کہ میرے دوست مار ہرہ کے رہنے والے کہتے تھے کہ ایک سرائے میں ہم چند آ دی کھانا کھارہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آیا ایک نے بہت ادب سے سلام کیا۔ لوگوں نے ملامت کی تواس نے کہا کہ جن بھی کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سومکن ہے یہ جن ہواور جنوں میں بھی جنوں کا باوٹاہ ہواور ممکن ہے کہ جھے سے راضی ہوکر جھے بچھ دید ہے۔ ویکھے اس نے گتنے بعیداحمالات اورام کا نات نکا نے۔

#### ١٦\_والي كابل عبدالرحمن خان كاعدل

فرمایا کہ میرے ہیر بھائی محمد خال صاحب نورجہ والے ایک واقعہ امیر عبد الرحلن خال وائی کائل کابیان کرتے تھے کہ ان کی بیوی نے ہاتھ ہے ایک قبل ہوگیا ایک ما کو پہتول سے مارڈ الا۔ امیر عبد الرحلن خال سے با کے ورث نے فریا دکی تھم فرمایا کہ قاضی شرع کی عدالت میں دعویٰ وائر کر دیا جائے اور بعد تحقیق شری کے جوتھم ہواس بھی کیا جائے۔ چنانچہ وہاں وعویٰ دائر ہوا قاضی نے کہلا بھیجا کہ مجرم کی حراست کی ضرورت ہے مگر شاہی محل کا معاملہ ہے وہاں تک رسائی کیے ہوسکتی ہو ورا فوج کوتھم دیا کہ قاضی صاحب کے ماتحت کام کریں با ضابطہ کل ہے گرفتاری ہوئی اور بیا تات لئے محقہ مقدمہ شروع ہوگیا واضی صاحب کے ماتحت کام کریں با ضابطہ کل ہے گرفتاری ہوئی اور بیا تات لئے محقہ مقدمہ شروع ہوگیا ہم موسلے ہوگا کہ والدہ کے متعلق کیا ہم والدہ کے متعلق کیا ہم والدہ کے متعلق کیا ہم وگا ذریا ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمہاری تو مال ہا سے اس

انفاس فيسلى ----- هشددوم

لے تہمیں اس کا خیال ہے اور میری بیوی ہے اس لئے مجھ کوہمی خیال ہے تکر تنکم شرعی کے سامنے جون وجرا کی کیا گنجائش ہے۔ اور تعجب ہے کہ تم کواپنی بڑھیا ماں کا تو خیال ہے اور بوڑھے باپ کا خیال نہیں کہ رعایت کرنے ہے میدان محشر میں خدا کے سامنے گھٹا گھٹا مجسرے گانے فن مقدمہ ہوا اور قاتلہ کے اقراء سے قبل ثابت ہو گیا۔ قاضی شرع نے علم قصاص کاصاور کرویا صاحبز اووں نے امیر صاحب سے عرض کیا کہ اگر مقتول کے ورثا کو بچے دیے کر راضی کرلیں اور و ہ اپناحق معاف کر دیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں شریعت میں اس کودیت کہتے ہیں مگریہ شرط ہے کہ وہ طبیب خاطرے اس بررضا مند ہوں ۔ کوئی حکومت کا اثریاد باؤان پر نہ ڈالا جائے غرض کہ کوشش کر کے ان کوراضی کیاانہوں نے یہ خوشی معاف کردیا تب بیگم صلعبه کی جان بچی۔ میرے عدل البیشخف کوحکومت کرنا جائز ہے اورا گریا دشاہ ہوکر اس میں عدل نہ و بلکے ظلم ہو بے حدثتے ہے۔

#### ےا۔والی کا بل عبدالرحمٰن کی فراست

فرمایا کہ وہی جمد خال راوی ہیں (وہ چندروز امیرصاحب کے مہمان بھی رہے ہیں) کہتے تھے كميس في ايك شب ميس خلوت ميس فلاح ملك كمتعلق يجهاصلاح يا وداشت يطورنوث كالحي تفيس اس خیال ہے کہ میج در بار میں امیرصاحب کومشورہ دوں گا کہان چزوں کی ملک میں ضرورت ہے وہ مادواشت جیب میں رکھ کرامیرصاحب کے دریار میں گیا۔موقع کامنتظرر ہا کےموقع ملے تو وہ اصلاحی نوٹ پیش کردوں کہ دفعۃ خود ہو لئے کہ بعض احباب ملک کی اصلاحات کے متعلق برمشورہ ویتے ہیں کہ فلال فلاں چیزیں ملک کی ترقی کیلئے مفید ہیں اوراس کے بعد نمبروار ہرنمبر کے جوابات دیے شروع کئے کہ اس میں اگر بدمغاد ہے تو بدمفترت ہے۔ منجملہ اورنوٹون کے ایک نوٹ مہمی تھا کہ ملک ہے ہوشار اور مجھد ارنو عمرلوگ منتخب کر نے جرمن وغیرہ بھیجہ جا کمیں تا کہ صنعت وحرفت سیکھ کرآ تنمیں اور بھر دوم ہے لوگوں کو ملک میں آ کر سکھلائیں اس برفر مایا کہ مشورہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن طریق کارغلط ہے اس لئے کہ جولوگ یہاں ہے بھیجے جا کمیں گے دہ وہاں جا کرآ زاد ہوجا کمیں گے دوسرے جگہ کے جذبات اور خیالات کاان براثر ہوگا پھر جب ملک میں آئیں گے توان کی وجہ ہے اندیشہ ہے کہ اورون کے اندر بھی وہی جذبات اور خیالات بيدا ہو جا كيں عے اس كے اس كى دوسرى مفيد صورت ميہ ہے كدامل كمال لوگوں كو جوصنعت وحرفت ميں کامل و ماہر ہیں باہر سے بہال بلایا جائے اوران کے ذریعہ سے اوگوں کوسکھا! یا جائے تو چونکہ و و محکوم ہوں (114)ا تقاس عيسيٰ

ومتسرووهم

کے اور ہرفتم کی ان کی محمرانی ہوگی ہی ہے وہ اندیشرنہ ہوگا۔رادی بیان کرتے تھے کہ مجھ کو تیرت ہوگئ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ میزنوٹ لکھ کر لایا ہے اور اس تر تنیب سے نوٹ ہیں۔

کہتے تھے کہ میں نے دربار برخواست ہونے پرامیرصاحب سے دریافت کیا کیا آپ کی کشف ہوتا ہے بیں کشف ہوتا ہے بیں کشف ہوتا ہے بین کشف ہوتا ہے بین ایک گفتی گفتی کے فرمایا کہ کشف تو بزرگوں کو ہوتا ہے بیں ایک گفتی شخص جھے کو کیا کشف ہوتا لیکن حق تعالی نے عقل عطافر مائی ہے اور سے بھی فرمایا کہ جہاں تک کشف کی رسائی ہوتی ہے وہ بیں تک عقل کی بھی رسائی ہوتی ہے اور اس پرایک مثال بیان فرمائی کہ دریکھودو چیزیں بیں ایک شیلیفون اور ایک ٹیلی گراف سوکشف ٹیلیفون کے مشابہ ہے کہ جس بیں صاف صاف گفتگو ہوتی ہے اس بیل بچھاشا رات ہوتے ہیں قدر سے خوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوتی ہے اس بیل بچھاشا رات ہوتے ہیں قدر سے خوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھیب تحقیق بیان کی بیمی تو ہے مومن کی فراست جوایک ٹور ہے اور عطائے خداوندی ہے اور بیا کم بیدا ہوتا ہے۔ ہے تھوٹی کی طہارت ہے۔

#### ۸ا\_اود *ه* کا تکلف

(۱) فرمایا که دو هخص اوده کے تخصریل میں سفر کااراده تھا مگر میں سوار ہونے کے وقت تکلف کی مشق ہور ہی تھی ایک کہتا تھا قبلہ آپ سوار ہوں ، دوسرا کہتا تھا کہ کعبہ آپ سوار ہوں ای میں ریل مجھوٹ گئی۔

(۲) ایسے دوخش کیچڑ میں گر گئے اب آ لیس میں ایک دوسرے کو کہدر ہاہے قبلہ آ پ انھیئے کعبہ آ پ اٹھیئے۔

# 19۔ انگریزوں میں ظاہری تہذیب بہت ہے

فرمایا ایک شخص بیان کرتے تھے کہ ایک نواب زادے ایک جہاز میں سوار تھے اوران کے چند دوست احباب ہمراہ تھے ایک انگریز بھی بڑے درجہ کا ای جہاز میں سفر کرر ہاتھا اوران کورئیس بجھ کران کے پاس ملنے آیا تھا اورانگریز کی میں بات چیت کرتا تھا۔ یہ یوں شمجھے کہ بیار دونیس جانتا انہوں نے نداق میں اس کا نام' الوکا بچہ' کہ کھا تھا اور یہی بجھتے تھے کہ بیاس کونیس جھتا اور وہ باد جود بجھنے کے بھی چیس بہ جبیں نہ بوا۔ جب جہازے از کر چلنے گئے تو وہ نواب زادے سے رخصت ہوئے کیلئے کہتا ہے کہ الوکا بچہ آ داب

انفام نيسل --- حشدودم

بجالاتا ہے اور اور دھ کا ساسلام کیا اس وقت معلوم ہوا کہ بیار دواعلیٰ درجہ کی جانتا ہے مگر غضب ہی کیا کہ سارے راستہ ان کومحسوس ہونے نہیں دیا کہ میں اس کو بھتا ہوں برابر اس کہنے پربھی بولٹار ہا اور کوئی تا گوار کی نہیں ہوئی۔ نواب زادہ کی تو بہ حالت ہوئی کہ مارے شرمندگی کے پسینے بیسینے ہو گئے اور بے حد مجموب اور شرمندہ ہوئے اور وہ کہہ کرچل دیا۔ اس منبط کو ملاحظ فرما ہے ۔ یہ ایسی قوم ہے مگر دین شہونے کے سبب اخلاق کی نقل ہے اصل نہیں۔

### ۲۰\_مهمانی کاادب

جھزت معاویہ رضی اللہ عند کا واقعہ ہے ایک اعرائی بدوی آپ کے دستر خوان پر کھانا کھاد ہاتھا اور بڑے بڑے بڑے بڑے کے کھار ہاتھا آپ انظام دنگرانی فرمار ہے بھے آپ نے شفقت سے فرمایا کہ بھائی اتنا برا بڑا بھہ مت لوبعض دفعہ تکلیف ہوجائی ہے۔ وہ بدوی فوراً دستر خوان سے اٹھ گیا اور کہا کہ آپ گرائی کرتے ہیں مہمانوں کے لقموں کی سید مستر خوان اس قابل نہیں کہ کوئی بھلاآ دی اس پر کھانا کھائے یہ کہا اور دستر خوان سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہر چندا میر معاویہ نے کوشش کی کیکن نہیں رکا چلا گیا۔ مجھ کوتو جیرت ہوئی کہ دستر خوان سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہر چندا میر معاویہ نے کوشش کی کیکن نہیں رکا چلا گیا۔ جھ کوتو جیرت ہوئی کہ بدوی بھی اصول ہیں جن کا بور پ کے بڑے بڑے دسروں نے بھی اس سے لیا ہے۔ اسلام کا نظام اور اسلام میں نقطام اور اسلام کی انتظام اور اسلام ہیں۔ اسلام میں تو وہ انتظام اور اسلام ہیں۔ اسلام ہیں تو وہ انتظام اور اسلام ہیں۔ اسلام

#### الايترغيب احتياط

ووقت معنرت سلطان بی رحمت الله علیہ کی خدمت میں بغرض بیعت عاضر ہوئے۔وہ کہیں آپس میں کہدر ہے تھے کہ ہمارے وطن کی مبجد میں جوحوض ہو وہ یہاں کے حوض ہے بہت بڑا ہے یہ بات سلطان بی نے بھی سن کی فور اطلب فر مایا اور پوچھا کیا تم نے دونوں حوضوں کی پیائش کرلی ہے۔ عرض کیا بیاکش تو تہیں کی اندازے کہا ہے۔فر مایا انداز کا کیا اعتبار بلاتحقیق بات کیوں کمی۔اچھا جاؤٹاپ کرآؤ جنا نچہ وہ ڈرتے ڈورتے گئے کہ کہیں ہماری بات غلط نہ نظے لیکن فیر جب وہاں جا کرتا پاتو واقعی وہ حوض ایک بالشت بڑا ہی اور جب حاضر ہوئے حوض ایک بالشت بڑا ہی نظا۔اس پر وہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری بات غلط نہ نظام اور جب حاضر ہوئے تو ایک بالشت بڑا ہی نظام اس کر موض کیا کہ حضرت تا ہے بر بھی وہی حوض بڑا انگلافر مایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ

انفاس عين \_\_\_\_\_ هندوم

حوض اس حوض ہے بہت بڑا ہے کیا صرف ایک بالشت بڑے ہونے پریہ کہدیکتے ہیں کہ بہت بڑا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندرا حتیاط کا مادہ نہیں ہے لبذا اہمارے یہاں تمہارا کا منہیں اور کہیں جاؤ چٹانچہ ان کو بیعت میں قبول نہیں فرمایا۔

#### ۲۲\_حسب ونسب كى بعض خاصيتيں فطرى ہيں

(۱) ایک ہیر کے مرید داجیوت تھے۔ اس نے اپنے ہیر سے کہا کہ اپنے لڑکے کوجوآپ وصیت سے کہا کہ اپنے لڑکے کوجوآپ وصیت سے میں ایک دصیت میں تھی کر دیجئے کہ کسی داجیوت کومرید نہ کرے۔ ہیرنے کہا یہ کیا ہا ہا ہے۔ کہ کسی داجیوت موادر کیسے تنافس ہو، کہنے لگا ہار ہامیر نے دل میں آیا کہ تمہماری بھینس کھول لے جاؤں۔ میں تو صنبط کرتا رہالیکن سب صنبط نہیں کر سکتے۔

(۲) ایک رئیس فان صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک شخص نے ایک پٹھان ہر دگ کی تحریف کی ۔ مخاطب نے ان کی دونوں ان کی خدمت میں گئے اور مخاطب نے ان کی دونوں ان کی خدمت میں گئے اور مخاطب نے ان کو جوش دلانے کیلئے کہا کہ آپ جنگل میں تنہار ہتے ہیں جہاں شیر بھیڑ ہے رہے ہیں آپ کوتو بہت ڈرلگا ہوگا۔ ہزدگ کو جوش آگیا کہ ہزدلی کی نسبت ان کی طرف کی کہنے گئے میں شیر بھیڑ ہے سے کیا ڈرتا میں خدا تک ہے تو ڈرتا نہیں۔ اسی طرح ایک بار حصرت مولا تا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ بیش فرمایا کہ بیس فرمایا کہ بیس کہا کہ حضرت آپ بھی تو شن زادہ ہیں ہے ساخت فرمایا کہ بیس کہا کہ جس کی قوم فطرتی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بیس کہا کہ جس میں کہا کہ جس کی قوم فطرتی ہوتی ہے۔

#### ۲۳\_فیضی اورایک شاعر

فیضی اورابوالفعنل وغیرہ شاہی دربار میں کسی اوردوسرے اہل کمال کوئیں آنے دسیتے تھے ایک روز ایک شاعر جونو وارد تھا بوسیدہ لباس پہنے شکستہ حالت میں فیضی کوسڑک پر نظر آیا فیضی کی سواری اس شاعر کے سامنے نظر آئی تو اس نے اٹھ کرسلام کیا اور گاڑی روک لینے کا اشارہ کیا فیضی نے اس کو مسافر سمجھ کر کہا کون کہا کہ ماعر سستم بوچھا ماعر کدام باشد۔ کہا ہر کہ معرکو بد بوچھا معرکر آگو بنداس نے کہا فیضی نے میں جو تھا ماعرکر اور بازاز خریدم بیک گنا میں ماخر ہو بیا النا الدالنا وفیم کے گئا میں ماخر کیا اس حالت فیضی نے میں مجھ کے گئا میں مناز میں ماضر کیا اس حالت فیضی نے میں میں کے گئی مسخرہ ہے دربار میں اُنظی مجلس ہوگا۔ دربار میں حاضر کیا اس حالت

انفاس تسيل ----- حقيد وم

کود مکی کرکسی نے ان کی طرف النفات ند کیادہ شاعر جا کرز مین پر جیٹھ کیے اور سب اپنے اپنے مقام پر بیٹھے جوئے تھے وہ شاعر بے تکلف یاوشاہ کی طرف متوجہ ہوکر کہتا ہے

گر فروتر نشت خا قانی ہی نے مرانگ ونے تراادب است قل ہوانگ در تہت پداانی اہب است قل ہواللہ کہ وصف خالق است ہی نے تھے ذرد بڑ گئے بادشاہ نے اس شاعر کا بڑا احترام کیا احترام کیا دشاہ نے اس شاعر کا بڑا احترام کیا دشتہ مام بھیج کر خسل دلوا کر جوڑا بدلوا یا اور در بار میں جگہدی۔

#### محبت حق بیدا کرنے کی ترکیب

اول توبید که نیک عمل میں بدنیت از دیاد محبت استقامت کے ساتھ مشغول رہو۔ دوم بید کہ اللہ کا نام لوتو جی لگا کر بعنی تھوڑ اتھوڑ االلہ اللہ بھی کرویہ سوم بید کہ اہل محبت کی صحبت انتہا رکرو اورو دیم کہت وہ کرویہ وہ کرویہ ہوجائے گا اور خدا کی تشم اس قدر محظوظ جو سے کہ تہما رئ فظر میں پھر سلطنت کی بھی بچھ حقیقت اور وقعت شد ہے گی۔

#### اصلاح كاطريق مؤثر

ایک بارفرمایا که اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابندر ہو ظاہر انہیں باطنا بھی اوراننداللہ کرواور کہتی کی ہوگا ہے۔ کرواور کہتی کہتی اہل اللہ کی صبت میں جایا کرواوران کی فیبت میں جو کتابیں وہ بتا کی ان کو پڑھا کرو۔ بس جی بیرچار چیزیں ہیں۔ میں شیکہ لیتا ہوں کہ جوان پر چار پڑمل کر کے دکھلا دیگاوہ یسحبہہ و بعدو نہ کامصداق یعنی اللہ تعالیٰ کامحبوب اور محت ہوجائے گاضرور ہوجائے گضرور بالفنرور ہوجائے گا۔

#### کام کرنے ہے ہی اس طریق میں کام چلے گا

فرمایا کے حضور رسول مقبول اللہ تو غایت شفقت سے بہت چاہتے ہے کہ کی اِکا اُن اُل اُلا اُنگیں گر غیرت حق اور مصلحت وین کی بناء پراللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہ دی تو بھائی خوب سمجھ او کہ کام کر غیرت حق اور مصلحت وین کی بناء پراللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہ دی تو بھائی خوب سمجھ او کہ کام کر دی تو بھائی خوب سمجھ او کہ کام کر دی تو بھائی خوب سمجھ او کہ کام کر دی تابیت اور کے بی سے اس طریق میں کام جلے گا۔ بس طریق میں ہے کہ کام کر دی تعالیٰ اللہ سے تابیت کر ہے ہو بجز اس کے کوئی صورت نہیں جیسا کہ بسجسا ہدون فی سبیل اللہ سے تابیت اور تاہے۔

# عمل اورمحبت لا زم طريق ہيں

فرمایا کے دوچیزیں لازم طریق ہیں ایک عمل دوسری محبت \_اول میں ہمت کی ضرورت ہے۔ دوسرے میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کی اتباع کی \_

# طريق تفهيم موثر

جوہات مخاطب کی قوت فکر میہ پر ہو جھ ہڑنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے یا بتائی جاتی ہے وہ اس قدر پیشنگی کے ساتھ وذ بمن نشین ہوتی ہے کہ پھر بھی ذہن سے نہیں نگلتی اور اس نا فعیت کی بناء پر حضرت والا تمام دوران تربیت اسلی طریق تفہیم کا بکٹر ت اہتمام فرماتے رہتے ہیں۔

#### ملفويلات متعلق بيعت

شیخ دمرید میں مناسبت بیدا کرنے کاظریقہ مناسبت کیلئے نری بیعت کافی نہیں بلکہ اور چیزیں مجنی سردری بیب مثلاً کچھ دن پاس رہنا خصوصیات مزاج کاشتع اوران کی رعایت کرتا۔ چندے تعلیمی خط وکتابت جاری رکھنا وغیرہ بلکہ شیخ کوتو طالب کیساتھ زیادہ تراس کے برتاؤے مناسبت بیدا ہوتی ہے۔

## صرف بيعت كافي نهيس

قرمایا کہ بیعت میں جس چیز کا بھے انتظار رہتا ہے وہ باہمی منا سبت اور صحت عقیدہ ہے۔فرمایا کہ حصول مقصود کامدار بیعت پڑئیں۔ بلکہ زی تعلیم تو حصول مقصود کیلئے بالکل کافی ہے کیکن زی بیعت ہرگز کافی نہیں۔

#### صورت بيعت كأدرجه

فرمایا کہ صورت بیعت کا محض وہ درجہ ہے جو پھولوں کی کیاری میں گھاس کا ہوتا ہے کہ اس سے ایک خوشنمائی تو ضرور پیدا ہوجاتی ہے اور پھولوں کی رونق بڑھ جاتی ہے لیکن پھولوں کے نشو ونما میں گھاس کا کچھ بھی دخل نہیں۔

#### بيعت كي صورت وحقيقت

فرمایا که بیعت کی ایک صورت ہوتی ہے ایک حقیقت۔اس کی صورت مطلوب نہیں حقیقت انفاس عیسی سے مضدوم مطلوب ہے۔ چنانچہ بیعت کی حقیقت ہے اعتقادوا عتماد جازم اپنے تعلیم کرنے والے پر یعنی اس کو یہ یقین ہوگا۔ غرض اس پر پورا اظمیمان ہوکہ یہ میرا خیرخواہ ہے اور جومشورہ دے گا وہ میرے لئے نہایت نافع ہوگا۔ غرض اس پر پورا اظمیمان ہوا درا پی رائے کواس کی تجویز وشخیص میں مطلق وخل شدوے جیسا کہ حاذق وشفق کے ساتھ محالمہ کیا جاتا ہے بس ویسا تی اس کے ساتھ محالمہ کیا جائے ۔ باتی رہی بیعت کی صورت وہ اول وبلہ میں خواص جاتا ہے بس ویسا تی اس کے ساتھ محالمہ کیا جائے ۔ باتی رہی بیعت کی صورت وہ اول وبلہ میں خواص کیلئے نافع ہیں جوام کے لئے البتداول وبلہ میں بیعت کی صورت بھی تافع ہوتی ہے کیونکہ اس سے ان کے قبل پرایک عظمت اور شان اس خفص کی طاری ہوجاتی ہے جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قول کو باوقعت سمجھ کر اس بڑھل کرنے کے لئے مجبور ہوجاتا ہے ۔خواص کیلئے پچھ مدت کے بعد بیعت نافع ہوتی ہے کیونکہ اس کی خلوص بیزیا ہوجاتا ہے۔

#### بيعت كالطف كب

ایک بارفر مایا کہ بیعت کالطف تو جبی ہے جب بہلے تعلیم عامل کر لے اور پھر بیعت ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس کو تعلیم ہے تو بیعت میں جولطف خلام ہے کہ جب بیدا ہوجانے کے بعد بیعت میں جولطف ہوگا وہ اس کے مثل کہاں۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک تو عقد کی بیصورت ہے کہ مال باپ نے جس کے ساتھ چاہا نکاح کردیا پھراس کے بعد تعلق پیدا ہوا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اتفاقا ان طرارا کسی پر عاشق ہو مجلے پھر صدود وعفت میں نہایت تحق کے ساتھ رہ کراس کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح نکاح ہو عاشق ہو مجلے پھر صدود وعفت میں نہایت تحق کے ساتھ رہ کراس کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح نکاح ہو جائے چنانچہ جدو جہد بسیار اور شدید کلفت انتظار اور بڑی تمثاؤں کے بعد خدا خدا کر کے اس میں کا میابی جوئی اور نکاح ہوگیا۔ تو اب د کی لیجئے کہ نکاح کی ان دونوں صورتوں کے لطف میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔

#### تاخير بيعت كياليك مصلحت

ایک بارتا خبر بیعت میں بیر صلحت بیان فرمائی کدامید بیعت میں طالب اپنی اصلاح کی اور مناسبت بیداکرنے کی بہت کوشش کرتاہے ورندا گردرخواست پر فورا بیعت کردیا جائے تو پھر بے فکر ہوجا تا ہے۔۔

الفائل ميساني \_\_\_\_\_ حصدوم

#### جہاں ضرورت ہووہاں انتظام ہی مناسب ہے

بار ہافر مایا کہ مجھے انتظامات کا خواہ تخو انہ تو تہیں ہے بلکہ مجھے تو ان تصول ہے وحشت ہے کیونکہ میری طبیعت فطری طور پر آزاد ہے مگر جہال ضرورت ہواور بدون انتظامات کے کام ہی نہ چلے وہاں نتنظم ہونا ہی پڑتا ہے اور دہال نتنظم ہونا ہی شروری ہے بلکہ جہال ضرورت ہووہال تو انتظامات میں مجھے ہونا ہی ہونا ہی ہونا ہی ہونا ہے مشقت اور وحشت کے نہایت مشرت اور دلچیں ہوتی ہے اور یہ جمی فرمایا کہ میر انتقادان تو اعد سے ضرف ہے کہ نہ جھے کوئی اؤیت ہوند دو سرول کا کوئی کام اسکے۔

# اصلاح كيلي مناسبت شيخ كي ضرورت ہے

فرمایا کہ ہر مخص کو ہر شخص اچھانہیں بنا سکتا۔اوراصلاح کا دارومدار ہے مناسبت ہر ممکن ہے کہ ایک شخص کو ہجھ سے مناسبت نہ ہواور دوسرے سے مناسبت ہولہذا ہر شخص کو اپنی اصلاح کیلئے ای کے پاس جانا جا ہے جس سے مناسبت ہولیکن وہ ہوگئی ۔

# حدمقبر ركرنيكي ضرورت اورطر زسياست

ا ہے طرز سیاست کے سلسلہ میں بیان فر مایا کہ بعض اوگوں نے بچھ ہے کہا کہ اپ اور حضور حضور حضور سیاست کا تو پہلرز تھا۔ میں نے کہا کہ بیہ بات تو حضرت عمر کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے کہ حد خمر نہ حضور اللہ کی خوارت عمر سے کہا کہ بیہ بات تو حضرت المو کر صد این کے ذمانے میں تھی صرف تعزیر بھی حضرت عمر نے بجائے تعزیر کے بیرحد کیوں مقرر کر دی بس جو وہاں جو اب ہے وہی بہاں بھی ہے بیتی پہلے طبائع میں سلامتی تھی اس لئے واقعات میں قلت تھی لہذا صرف تعزیر کا فی تھی حدمقرر کرنے کی ضرورت واقع ہوئی ۔ تو جو طبائع کارنگ بدل عمی اوروق نے کیا۔

طبائع کارنگ بدل عمی اورواقعات زیادہ ہونے گے اس لئے حدمقرر کرنے کی ضرورت واقع ہوئی ۔ تو جو فاروق نے کیا۔

# اصلاح کن کن امور کی شیخ کے ذ مہے

فر مایا کہ میرے ذمہ ساری باتوں کی اصلاح نبیں ہے بلکہ صرف ان ہی باتوں کی ہے جوتمہاری بجھ سے باہر ہوں اور ایسی باریک ہول کے سوچنے سے بھی سجھ میں ندآ کیں۔

## غيرمقلدكي حدغنيمت

فرمایا که اگرکوئی ابل حدیث تقلید کوحرام نه سمجھے اور بزرگوں کی شان میں بدزبانی اور بدگمانی نه کر ہے تو خیر میری بعض سلف کا مسلک رہا ہے اس میں بھی میں شکل نہیں کرتا ہوں ہاں ول کا پوری طرح ملنا نه ملنا اور بات ہے۔

# تربیت کی ذمہ داری کب لینی جا ہے

فر مایا کہ کسی کی تربیت اپنے ذرمہ اس وقت تک نہ لینی جا ہے جب تک اپنے ول کواس سے اتنا کھلا ہوا نہ پائے کہ اگرخود اس کی ذات کونالائق نہ کہہ سکے تو کم از کم اتنا تو کہہ سکے کہ آپ کی میر حرکت بڑی نالائق تھی۔ورنہ پھراس کواس تعلق سے فائدہ ہی کیا پہنچ سکتا ہے۔

#### طريقه برتاؤ حضرت والإكاامراء كيساته

فر مایا کہ برامعمول ہے کہ میں امراء کے ساتھ نہ تمکن کا برتاؤ کرتا ہوں نہ اہانت کا بلکہ متوسط درجہ کا برتاؤ کرتا ہوں جس میں ان کی امتیازی شان اور حفظ مراتب کی بھی رعایت کرتا ہوں کیونکہ جس برتاؤ کے وہ عادی ہوتے ہیں اور عام طور ہے متو تع رہتے ہیں اس کا بھی بقد رضرورت کیا ظار کھنا ضروری ہوتا کہ دل شکنی نہ ہوئیکن اگر ان کی طرف ہے کوئی برتاؤ نازیبا ہوتا ہے بالخصوص ایسا برتاؤ جس ہے اہل دین کا استخفاف متر شح ہوتو پھر میں ان کی بالکل رعایت نہیں کرتا۔

# اذیت مالی وبدنی سے سخت تحرز

فرمایا کہ سب سے زیادہ اہتمام جھ کو اپنے گئے اور اپنے اس امر کا ہے کہ کس کو کسی تشم کی اذبیت نہ پہنچائی جائے۔ خواہ بدنی ہوجیسے مار پیٹ فواہ مالی ہوجیسے کسی کاحق مارلیما یاناحق کوئی چیز لے لیما خواہ آبر و کے متعلق ہوجیسے کسی کی تعقیر کسی کی غیبت ،خواہ نفسانی ہوجیسے کسی کو تشویش میں ذال دینایا کوئی ناگوارور نج دہ معاملہ کرنا۔ اور اگر خلطی ہے کوئی بات ایسی ہوجائے تو معافی جا ہے سے عاد نہ کرنا۔

#### عورتوں کے ساتھ بیعت کا طرز

حضرت والا مریعنوں کو بعجہ ترجم اور مستورات کوائل وجہ ہے کہ وہ ذی رائے نہیں ہوتیں بیعت فرمانے جن شکل نہیں فرمائے لیکن بہت می مصالح کی بناء پر مستورات کا بحض اس غرض کیلئے تھانہ بیون آ ناپیند نہیں فرمائے کیونکہ بعض عور تنی سفر بیل نماز فضا کردیتی جی اور بردہ کا بھی اہتمام مشکل بوتا ہے۔ پھر عورتوں کا بجوم بھی خلاف مصلحت ہے لہذا حضرت والا اکثر بیارشاد فرما کر ہے بیعت فرمائے بی واپس فرمادیتے جیں کہ بیکام تو خط کے ذریعہ سے بھی ہوسکتا تھا۔ اب بھی اگر تی جا ہے تو واپس بہتی کہ خط تی رخط تی گے دریعہ سے ورخواست کرنا جومناسب ہوگا دہ جواب دیا جائے گا۔

حضرت والاستورات کواس وقت تک بیعت نبین فرماتے جب تک کہ وہ اپنے شوہروں کی یا بیٹ شوہروں کی بیٹ نہیں کرتیں کے شوہروں کی محرم سر پرست کی صرح اجازت حاصل کر کے بیٹ نبیس کرتیں اس میں علاوہ بہت کی مصالح مثلاً انسداد آزادی وغیرہ کیلئے یہ بھی مصلحت ہے کہ اگر شوہر یاسر پرست مختلف المشرب ہواتو گھر میں ہمیش لڑائی ہی رہنے گے اور بچاری عورت کی عافیت ہی تنگ ہوجائے۔ حضرت والا نے ایسی بوڑھیوں کو بھی جوحضرت والا سے پردہ نبیس کرتی تھیں بیعت کرتے وقت پردہ میں بیشل کا مشاہ کھی تحفظ اوب طریق ہے۔

#### سارے طریق کا خلاصدادب ہے

فرمایا کداس داہ بیں ناشکری بہت ہی مضرے بیطریق بس بالکل ادب ہی ادب ہے سادے طریق کا فظا صدبس ادب ہے ادبی سے بڑھ کراس طریق بیل کوئی چیزمطنر بیس سے بہال تک کہ بعض صیبت بھی اتنی مطربیں ۔ یہاں تک کہ بعض صیبت بھی اتنی مطربیں ۔ یہونکہ معصیت کاتعلق الی ذات ہے جوانفعال ہے باک ہاور ہے اور ہے اور ہے اور باد بی سے جو بشر ہے اور جس کو ہے اور بی سے تکدر ہوتا ہے جو مرید کے تن میں سم قاتل ہے۔

# بیعت نام کی ہیں بلکہ کام کی ہوتی جاہیے

حفزت والا کے یہال محفن نام کی بیعت نہیں ہوتی بلکہ کام کی بیعت ہوتی ہے۔اس وجہت اس امر میں مجلت کو ہرگز گوارانہیں فرماتے اور فر مایا کرتے ہیں بیعت کرنا تو محبئیٰ کرنا ہے جب تک باہمی انفاس میمینی سے دوم مناسبت وموافقت کاپوراطمینان نبیس کرلیاجا تا کسی کو بیٹا نبیس بنایا جاتا کیونکہ عمر کے لئے تعلق بیدا کرنا ہوتا ہے البعثہ مٹھائی ہا نیٹنے میں اس کی تحقیق نبیس ہوتی کہ بیٹوں ہی کو دیا جائے بلکہ سب لڑکوں ہی کو دیجاتی ہے۔ای طرح میرے یہال تعلیم تو عام ہے لیکن بیعت مقید ہے۔

فرمایا کے سلسلہ تعلیم دلمقین میں قلوب سے اندراد نیٰ حجاب ہونا بھی حاجب عن المقصو د ہو جا تا ہے اس لئے اختلاف مسئلک کی صورت میں بیعت مناسبت نہیں۔

حفرت والا کی گراه سے گراه معتقد فیہ کے متعلق بلاضرورت شرعیہ ایک حرف بھی زبان پنہیں لاتے اور بلاوجہ کی کی دل آزاری کونہا ہے تا پسند بیدہ اور نازییا حرکت سیجھتے ہیں۔

# بزرگوں کے ساتھ سوغلن سے احتمال سوء خاتمہ کا ہے

فرمایا کدبزرگول کے ساتھ سوء طن بعض اوقات سوء خانمہ کا سبب ہوجا تا ہے ور شد بر کات ہے محر دمی تو ضرور ہوجاتی ہے۔

# شخ کاسب سے پہلاکام

فرمایا کہ شخ کاسب سے پہلا کام یہ ہے کہ سالک کوطریق کی حقیقت بتائے اور سے راستہ پرڈال و ہے تاکہ بھرصرف چلنارہ جائے ۔ اور بالا ادھرادھر بین کے چلنار ہے اور بسبولت منزل مقصود تک پہنچ حالے ۔

فرمایا که بیرا درمرید کاتعلق بالکل طبیب ادر مریض کاسا ہے کیونکه بیمثال اس تعلق کاسینکڑوں جزئیات پرمنطبق ہوتی ہے۔

# وصولی الی الله کاطریق اصلاح اعمال ہے

فرمایا کہ طالب کے اندراصلان اعمال کا اہتمام بیدا کردیتے کے قبل اس کواذ کار واشغال میں مشغول کردینا کشرمفز ثابت ہوتا ہے کیونکہ پھروہ اپنے کو ہزرگ بجھنے لگتا ہے۔ طاص کرا گر کہیں اتفا قا افز کار واشغال سے یکسوئی ہوکراس پر کیفیات کا بھی ورود ہونے لگا تب تو گویا اس کے زدیک بزرگ کی رجشری ہوگئ ۔ حالا نکداس تم کی کیفیات کا ہزرگ ہے کیا تعلق ۔ ایسی کیفیات تو بعض ریاضا ہ اورمشق رجشری ہوگئ۔ حالا نکداس تو جو اتن ہے اور جب وہ ان کیفیات ہی کو ہزرگی سمجھ لیتا ہے تو بھر اسلان

الفاس عيس في الماس الفاس المسلم الفاس المسلم الفاس المسلم المسلم

نفس واصلاح اعمال کی ضرورت ہی نہیں محسوں ہوتی ۔اس لئے ہمیشہ جہل میں مبتلار ہتا ہے اوراصل مقصود بینی وصول الی اللہ ہے محروم رہتا ہے جس کا طریق مخصیل نصوص نے صرف اصلاح اعمال ہی کو ہتلایا ہے۔

# اصلاح كيلي كن چيزول كى ضرورت ہے

فرمایا کرتے ہیں کہ محض اذکار واشغال اصلاح اعمال کیلئے ہرگز کافی نہیں اصلاح کیلئے تو ہمت اور بہ تکلف استعال اختیار اور تد ابیر استحضار اور ان کے تکرار کی ضرورت ہے البتہ اذکار واشغال معین اصلاح ضرور ہوجاتے ہیں۔اذکار واشغال کا اصلاح نفس میں اتنا ہی وخل ہے جتنا عرق باویان کامسہل میں ۔۔

## حصرت والإ كاطرزا بتدائى طالب كےساتھ

ابتداء شی حفزت والا کی تمام تر توجه ای بات پر دہتی ہے کہ اصلاح اعمال کی اہمیت طالب کے اجمعی طرح ذہم نشین ہوجاتی ہوجاتا ہے اور طالب اپنی اصلاح اعمال میں خاص اہتمام کے ساتھ مشغول ہمی ہوجاتا ہے پھر بلاتا مل اذکار اشغال بھی تعلیم فرما ویتے ہیں۔ پھر اس کا انتظار نہیں فرماتے کہ جب اصلاح اعمال کی تحمیل ہوجائے اس وقت اذکار واشغال شروع کرائے جائیں۔

#### طریق میں اصل چیز اصلاح اعمال ہے

ایک طالب نے لکھا کہ میرے معمولات فلال فلال ہیں ان سب میں جو پچھے کی ہواس سے سرفراز فرما نمیں ۔ حضرت والانے جواب تحریر فرمایا کہ میتوا بن فرصت اور عمل ہرہے اصل چیز جس میں کمی بیشی دیجھی جاتی ہے وہ اصلاح اعمال ہے۔

## ادنیٰ بِتمیزی پر بھی روک ٹوک جاہیے

حضرت والا کاملے نظر چونک اصلاح کے درجات کی تحیل ہے اس لئے طالب کی ادنی ہے تمیزی یا بالتھاتی کی روک ٹوک فرماتے اورفو راصاف صاف تعبید فرماتے۔ چنانچد ایک طالب کی تیزی یا بالتھاتی کی روک ٹوک فرماتے اورفو راصاف صاف تعبید فرماتے۔ چنانچد ایک طالب کی تیجروم کی تیز کر برفر مایا کہ تمہارے خط میں ایک جملہ ہے کہ اس کے پہلے بھی ایک بارستعنی ہوکر جواب سے محروم

الفائل عين المسال ١٢٨ --- حدوم

ہوں کیااس جملہ میں مجھ پراعتر اض نہیں اور کیاوہ اعتر اض بلادلیل نہیں اور کیااعتر اض بلادلیل سے اذیت نہیں ہوتی اور کیااذیت کی حالت میں کوئی خدمت کی جاسکتی ہے پھرا ہے کومرید اور معتقد لکھتے ہو ہی جمع مین المتعادین کیاافسوس اھ۔

قصدعدم ايذاضروري بعدم قصدايذا كافي نهيس

اکثر فرمایا کیعض لوگ قصد ایذ انبیل پہنچاتے کیکن محص قصدعدم ایذ امنروری ہے۔

تدبير مخصيل وتدبير تسهيل

فرمایا کہ گوسہوات کی تدبیر بتا تا مسلم کے ذرمید سیس کی تیر عابتال تا ہوں۔ وہ یہ کہ بتکلف نفس کی خالفت کرتے رہنے ہے رفتہ رفتہ داعیہ ضعیف ہوجا تا ہے۔ اوراس کی مقاوست ہمل ہوجاتی ہے غرض جو تدبیر محصیل ہے وہی تدبیر تسبیل ہے کی بیت یہ قاعدہ اکثری ہے کا نہیں۔ بعض کو عمر بجر مجاہدہ ہی کرنا پڑتا ہے اور مجاہدہ ہی سے تو اجر وقر ب بوصتا ہے۔ اور جن کو بعد مجاہدات کے سہولت ہوجاتی ہواتی ہوائی جمان کو بھی برابر مجاہدہ کا اجر ماتا رہتا ہے کیونکہ یہ ہولت مجاہدات ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجات ہوجاتی ہوجاتی ہوتی ہے۔

عقلى اموراور طبعي امور

فرمایا که انسان تقلی امور کا مکلف ہے کیونک و واختیاری ہیں اور طبعی امور کا مکلف نہیں کیونکہ وہ غیرا ختیاری ہیں۔

اعمال مقصودين احوال مقصودتين

فرمایا که اعمال مقصود بین احوال مقصود نبین کیونکه اعمال اختیاری بین ادراحوال اختیاری نبین -

### انفعالات كااعتبارنهيس

فر مایا که اس طریق میں افعال کا عتبار ہے انفعالات کا اعتبار بیں لہذا افعال کا اہتمام جا ہے جوانعتیاری بیں انفعالات کے دریے نہ ہونا ہا ہے جوغیرالفتیاری بیں۔

اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ تصود مقامات ہیں بعنی اندال اختیار بینہ کدا حوال غیراختیار ہیں۔ احوال محمودہ مجھی مقصود ہیں

اکثر فرمایا کہ گواحوال مجبورہ محمور ہیں لیکن مقصور نہیں کیونکہ وہ اختیاری نہیں نہان کاحصول لا زم نہان کا بقادائم ۔ اگر حاصل ہول شکر کرے کمال نہ سمجھے۔ اگر نہ حاصل ہوں یا حاصل ہوکر زائل ہوجا کیں توغم بھی نہ کرے وہومعن قول الروی ہے

روز ہا گرردنت گورد باک نیست تو بمال اے آگکہ چونتو پاک نیست

ثمرات كى روح

فرمایا که تمرات کی رون اجروقرب ہے بس اس تمرہ پر نظرر کھنا جاہیے اور کسی تمرہ کا منتظر نہ ر بنا <u>جا</u>ہیے۔

تمرات و کیفیات کیلئے بھی یکسوئی کی ضرورت ہے

فرمایا کداگر تمرات و کیفیات کی تمنا بھی ہوتب بھی ان سے میسوئی ہی رہنا ضروری ہے کیونک کیفیات پیدا ہوتی ہیں میسوئی سے اور جب کیفیات کے ورود کی جانب توجہ رہی تو میسوئی کہاں رہی۔

ورود كيفيات كاسبب مع مثال

اگرکوئی اپنی کیفیات کی اطلاح دیتا ہے تو اکثر بس بہی فرماتے ہیں کران کی طرف النفات نہ کیا جائے اسپنے کام میں لگا جائے اور کام ہی کی طرف ہمدتن متوجہ رہا جائے ورنہ غیر مقاصد میں مشغول ہو کر طالب اسپنے اصل کام سے بھی رہ جاتا ہے اور پھر کیفیات بھی منقطع ہوجاتی ہے کیونکہ ان کاورود بھی تو کام ہی کی برکت سے ہوتا ہے جیسے چراغ میں روشی ای وقت تک رہتی ہے جب تک بن میں تیل بونچار ہتا ہے اگر تیل ہی والنا چھوڑ دیا جائے رفتہ روشی کم ہوکر چراغ کل ہوجائے گا۔

صاحب احوال وغيرصاحب احوال كي مثال

ایک بارفر مانیا که کشف اوراحوال دمواجید وغیره راه سلوک میں کوئی چیز نبیس بلکه میه چیزی اکثر انفاس عیمی میسلی مصدوم موالع طریق ہوجاتی ہیں ان کانہ ہونازیادہ اچھا اور بے خطر ہے۔ اس کی الی مثال ہے جیسے ایک شخص تو سواری گاڑی ہیں سفر کرر ہا ہے جو ہرا شیش پر شہرتی ہوئی دلی پہنچتی ہے اور جس کی گھڑکیاں بھی تھلی ہوئی ہیں دہ شخص خوب سیر کرتا ہوارات کے مناظر دیکھتا ہوا ٹو نڈلہ اناوہ وغیرہ نے کے اسٹیشنوں پر شہرتا اور اترتا ہواد کی پہونچا اور دومرا انہیش ٹرین ہیں سوار کھڑکیاں بند کا نبور سے جو چلا تو دھڑ دھڑ سیدھا ولی ہیں آگر اتر اسواری گاڑی والے کیلئے یہ بھی خطرہ ہے کہ دہ کسی نے والے اسٹیشن کے نقش ونگار دیکھ کروہیں اتر نسر اسواری گاڑی والے کیلئے یہ بھی خطرہ ہے کہ دہ کسی نے والے اسٹیشن کے نقش ونگار دیکھ کروہیں اتر نسر اسواری گاڑی والے کیلئے یہ بھی خطرہ ہے کہ دہ کسی بڑے ۔ اور عمر بحر دلی پہنچنا ہی نصیب نہ ہو۔ بس بلاکشف و کیفیات وغیرہ کے جوسلوک ہوتا ہے وہ زیادہ اسلم ہے کشف وغیرہ بحض صور توں میں خطر تاک ہوتا ہے چنا نچہ تھارے حضرت ھاجی صاحب فرمایا کرتے نسے کہ بجاب نورانی عباب نورانی حجاب نورانی کے کہ اس کی نورانیت سے دھو کہ دھو کا نہیں ہوتا کہ اس کی نورانیت سے دھو کہ کھا کرسا لگ اس کو گھے وہ بحضے لگتا ہے۔

#### اصل طريق عمل صبطب

حضرت والا کاارشاد ہے کہ کیفیات کے طریان کے وقت اصل طریق عمل تو ہمی ہے کہ منبط
کر لیکن اگر غلبہ ہواور صبط کرنے میں تکلف ہوتو پھر ہی مناسب ہے کہ اس کیفیت کا اتباع کرے تاکہ
غلبہ فروہ واور جب غلبہ فروہ و جائے اور کیفیات حد ضبط کے اندرا جا تھیں تو پھر ضبط کر ہے اور جو میہ بزرگوں
کاارشاد ہے کہ وارد کامہمان عزیز سمجھاس کائق اوا کر بے ورنہ وہ اونی بھالتے انتفاقی ہے رخصت ہوجائےگا۔
تو وارد کومہمان جبھی کہیں سے جب اس وارد کا غلبہ ہو ۔ غلبہ سے پہلے نہ وہ مہمان ہے نہ اس کا کوئی تق قو وارد کومہمان ہے۔ قبل غلبہ کے اگر اس کاخق اوا کیا جائے تو میتو ایسا ہے کہ جیسے کوئی راہ جلتے مسافر کوز ہردی قائم ہوتا ہے۔ نہیں تا ہے اورخواہ گؤ اہ اس کاحق اوا کیا جائے کہ تو میتو ایسا ہے کہ جیسے کوئی راہ جلتے مسافر کوز ہردی اپنامہمان بنا ہے اورخواہ گؤ اہ اس کے مرجو جائے کہ تو تو میرامہمان ہے آ ۔ میں تیراحق اوا کروں ۔

# اميتازى شان اور كثرت ضحك وتكلم تتحرز كى ترغيب

فرمایا کہ تقوی اور دینداری کا اہتمام تو بہت رکھے لیکن اپنی طرف ہے تی الا مکان کوئی الیم اخیازی صورت نہ بیدا ہوئے وے جس سے شہرت ہوجائے جب لوگوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہو بھی کہیں کسی قد رہنس بول بھی لے۔ تا کہ لوگوں کوخواہ مخواہ بزرگی کا گمان نہ ہو لیکن ہننے بولنے کی کثرت ہرگزنہ

انفاس نمسلی مسلی اتا ا

کرے کیونکہ کثر ت سے ہنستا بولنامفر ہے۔ چنانچے مدیث ہے ایاک و کشوۃ الضحک فان کشوۃ المضحک فان کشوۃ المضحک تمین المنظلب یعنی اینے آپ کوئیادہ ہننے سے بچاؤ کیونکہ ہننے کی کثر سے تعلیہ کومردہ کر دی تاب ہے۔ جاتھی ڈیادہ بو لئے سے دل بے روئق ہو جاتا ہے۔ جینے اگر ہانڈی میں ابال آئے اوراس کی دوک تھام نہ کی جائے تو بس سازامصالی نکل جائے گا اور ہانڈی بیمی رہ جائے گی اگر اچھی اچھی ہا تیں بھی باخر ہوتا ہے۔ بالا ضرورت کیجا کی سی توان کا بھی بہی اثر ہوتا ہے۔

#### مباحات مين شرط اعتدال

فرمایا کہ جو تحض فضولیات میں مشغولی ہوگا عادۃ وہ ضروریات میں ضرورکوتاہی کر ہے گا اورصرف ہنسا بولناہی نہیں بلکہ جیتے بھی میاحات ہیں ان سب کی کثر ت معنر ہے لیکن اگر کثر ت نہ ہو بلکہ میاحات میں اعتدال کے ساتھ اشتخال ہوتو پھروہ بجائے معنر ہونے کے نافع ہیں خصوص جب وہ اشتخال کی مصاحب میں اعانت ہو اورنشاط سے طاعات میں اعانت و مہولت ہوجاتی ہوجاتی ہے۔

#### اشتغال بمباحات كادرجهم مفرت

فرمایا کہ جس وقت مباحات کے اختفال سے قلب کے اندر کدورت پیدا ہونے گئے توسمجے

اندر مفترت کا درجہ بھن گیا ہے فورا الگ ہوجائے لیکن سیمعیاراس کیلئے ہے جس کے قلب کے اندر صحبت شیخ اورالترام واہتمام فرکر وطاعات سے احساس پیدا ہوگیا ہو ہاتی مبتدی اپنے لئے بطور خود کچھ شجو یز نہ کرے بلکہ شخ سے اپنی ہر حافت کی فردا فردا اطلاع کر کے ہر حالت کے متعلق جزئی طور پر طریق عمل دریا فت کرتا رہے ادر جس حاجت کے متعلق جوطریق عمل وہ تجویز کرے ای پر کا ربندر ہے۔

# صرف اطفال طریق کی تربیت کی جاتی ہے

فرمایا کہ کیفیات کادرجہ تو ہی ایسا ہے جیسے شروع میں بچوں کو پڑھانے کا شوق دلانے کیلئے مختائی دیتے ہیں۔ بہن مراد ہے معفرت جنید کے اس قول سے قبلک خیسالات قسر ہی بھا اطفال المطویقة الیمی بعض مبتد ہوں کو جواطفال طریق ہیں راہ پرلگانے کیلئے ذوق وشوق وغیرہ کی کیفیات عطافر ما دی جاتی ہیں۔

الفاس عيس الفاس عيس المسلم

# رسوخ مے مقصود عمل ہے

اگر عمل با رسوخ ہوتار ہے مقصود حاصل ہے اور میمی فر مایا کے رسوخ حال ہے اوراستقامت مقام ۔رسوخ اصلاح کاطبعی درجہ ہے جوایک کیفیت غیر اختیار میہ ہے اوراستقامت اس کاعقلی ورجہ ہے جواختیاری ہے استقامت مقصود ہے رسوخ مقصود ہیں گومود ہے۔

# مجھی کیفیات کا منشاء معدہ کی خرابی ہوتی ہے

ا کشر فر مایا که اس طریق میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ سب باطنی ہی نہیں بلکہ بطنی ہی ہوتی میں جو پہیٹ کی خرابی اور معدہ کی تبخیر وغیرہ نے بیدا ہوجاتی ہیں۔

#### حب شخ وانتاع سنت

حضرت والاحضرت مجد دالف ٹائی کے اس ملفوظ کونہا یت ٹاکید اورا ہتمام کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ حب شخ اوراتہا کے ساتھ نقل فرماتے ہوئے اگر لاکھ ظلمات بھی ہوں تو وہ سب انوار ہیں اور اگران میں سے ایک چیز بھی کم ہوتو پھرلاکھ انوار ہوں وہ سب ظلمات ہیں۔

#### ذكروطاعات مين مشغوليت

دسرت والافرما ياكرتے ميں كدؤكروطاعات ميں بتكلف مشغول رہنا جا ہے نہ مولت كامتمنى رہے نہ ہولت كامتمنى رہے نہ ہور ہا ہے بانہيں ۔ ذكروطاعات ميں مشغول رہنا ہى اصل مقصود ہا وراسل نقع ہے۔

#### روح سلوك

ایک طائب کو تحریر فرمایا کے مقصد کے حصول کا قلب میں نقاضا اور انتظار ندر تھیں کہ یہ تھی حجاب ہے کیونکہ اس سے تشویش ہوتی ہے اور تشویش برہم زن جمعیت وتفویض ہی وصول کی شرط عادی ہے اس کوخوب دائے کرلیں کہ ددح سلوک ہے۔

# شیخ کی صحبت اعمال میں مناسبت پیدا کرتی ہے

فر مایا کہ طالب شخ کے پاس رہ کروز دیدہ طور براس کے اخلاق وعبادے کا اخذ اور کمالات کو ناس میسیٰ صدوم جذب کرتار ہتا ہے اور ای طرح روز بروزشخ کارنگ چڑھتا جلاجاتا ہے جیسے مثل مشہور ہے کہ خربوزہ کو د کو کرخر بوزہ کو د کھی کرخر بوزہ کی کرخر بوزہ کی کرخر بوزہ رنگ بکڑتا ہے نیز صحبت شخ میں بدون معتد بدمدت تک رہے شخ سے منا سبت نہیں بیدا ہوتی اورشخ کی مناسبت ہی اس طریق میں نقع کی عادۃ موقوف علیہ ہے۔

# شیخ کی اطاعت واتباع کافی ہے

فرمایا کرحب شخ (جومرادف ہے مناسبت کالمہ کی) کلید کامیابی ہے اورکلید جملہ سعادات وہرکات ہے لیکن حب طبعی اختیاری نہیں اورکات ہے لیکن حب عقلی اطاعت واتباع کو بالکل کافی وانی قرار دیے ہیں کیونکہ حب طبعی اختیاری نہیں اورعبد غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں ۔ چٹا نچہ ایک طالب کوتح ریفر مایا کہ توجہ الی اللہ اصل مقصود ہے اور شخ کی محبت ای مقصود کا ذریعہ ہے ہیں اگر کمی کوخد انعالی بی مقصود نصیب کردید اور شخ سے ذرا بھی متعارف محبت نہ ہوگر اطاعت اور اتباع موتو وہ شخص سراسر حق پر فائز ہے۔

# واسطه شخ کی مثال

فرمایا کہ دراصل تو کام ذکر و شغل ہی بنا تا ہے لیکن شیخ کا دانط بھی ضروری ہے جیسے کا ٹ تو تلوار ہی کرتی ہے لیکن اس کا کس کے قیمنہ میں ہونا شرط ہے۔

# ذکر وشفل کے متعلق

# صحبت شخ کے نفع کی شرط

فرمایا کہ غالب جعبہ وقت کا ذکر وشغل کا ہونا جاہے تب سحبت شیخ بافع ہوتی ہے۔اوراگر بزرگول سے ملے مطے تو ہمیشہ اور کرے دھرے بچھونییں یا زیادہ وقت توضحبت شیخ میں گزارے اور تھوڑا ساوقت نکال کر بچھالٹاسیدھاذکر وشغل بھی کزے تو یہ کافی نہیں۔

# مقدارذ كركامعيارتفع

حصرت والاذكر کے متعلق فرمایا كرتے ميں شاتى زيادہ مقدار ہوكہ بہت زيادہ تعب ہواؤر نہ

انفاس عيلي مشدوم

اتی کم کہ بچھ تعب ہی نہ ہو۔ بلکہ اتنی مقدار ہونی جا ہے جس میں تعب تو ہولیکن جس کی مدادمت قابل عمل ہو كيونكة تھوڑ انعب بھي ہونا نفع كيليخ ضروري ہے تا كەنفس كۇسى قدرمجامدہ بھى كرنايڑے۔

مقدارذ كرك متعلق يهمى فرمايا كرتے ميں كماين فرمدتو صرف اتن مقدارر كھے جس يردوام ہو سکے باتی جب فرصت ونشاط و کیجے تو زیادہ کرے۔اس میں سیصلحت ہے کہ ناغہ کی ہے برکتی اور قلق ے حفاظت رہے گی اور بید دونوں چیزیں مضربیں اور جب مجھی زیادہ کی توفیق ہوگی تومسرت ہوگی اور ہمت بڑھے گیا۔

#### ذكركا طرزنافع

کیفیت ذکر کے متعلق فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرز میں دلچین ہودہی اختیار کرے کیونک د عا کا طرز زیاد « نافع و ہی ہوتا ہے جس میں زیادہ دل گلے لیکن اس کا خاص خیال رکھے کہ قلب میں ورد کے جلدی پورا کرنے کا تقاضانہ پیدا ہونے دے۔ ہاں اگر کسی کا طرز ہی روانی کے ساتھ ذکر کرنے کا ہوتو اس کا مضا تقديس\_

# ذكركاضحيح طريق

فرمایا که ذکر کے وقت قلب اور زبان دونوں کوشر یک رکھتا ہی طریق سیجے ہے اً کرکوئی نہایت موزوں رفتارے چلتا ہوا اور دوسرا غیرموزوں ہے تواصل مقصود منزل پر پہنچنا ہے جو دونوں رفتار سے حاصل ہوجا تا ہے۔آ گے رہی موز ونبیت اس میں اور مصالح زائد و ہیں جس برمنزل کی رسائی موتو نے نبیس

# قیود ذکر لطا نف سته کی فکرموجب تشویش ہے

تیود وذکر کے متعلق بہجمی فرمایا کرتے ہیں کداس زمانہ کی طبائع چونکہ ضعیف ہیں اس لئے اکثریه قیودمو جب تشویش وتشتت ہوجاتی ہیں لہذاان کے اہتمام میں ندیزے۔ای طرح نطا نف ستد کی نگر میں بھی نہ بڑے کہ یہ بھی موجب تشویش ہے اصل چیز لطیفہ قلب ہے بس ساری توجہ ای پر دیھے۔ ذكرمين توجه كاطريق

فرمایا که ذکر کے دوران میں اگر بسہولت ہو سکے تو مذکور کی طرف ورنہ ذکر کی طرف توجیکھے۔

# توجه میں زیادہ کاوش مصر ہے معتدل توجہ کافی ہے

حضرت والا ذکر کرنے وقت تصور ذات تن کوسارے مراقبات سے افضل وانفع بلکہ اصل مقصور قرار دیتے ہیں کہ توجہ استحضار میں زیادہ مقصور قرار دیتے ہیں کہ توجہ استحضار میں زیادہ کاوش نہ کی جائے درنہ قلب در دیاغ ماؤف ہوجا کیں گے اور یکسوئی فوت ہوجائے گی۔ زیادہ کاوش سے نقع بند ہوجاتا ہے ہیں معتدل توجہ کافی کے ۔ای سے شدہ شدہ ملکہ تامہ حاصل ہوجاتا ہے غرض زیادہ کاوش معنر ہے ہیں اتنی توجہ کافی ہے جیسے کیا حافظ سوچ سوج کرقر آن ساتا ہے۔

#### بركات ذكرے محرومي كي وجہ

فرمایا کہ لوگ اکثر برکات ذکرے محروم رہتے ہیں اس کی بیابھی ایک بردی وجہ ہے کہ نفع اور برکت کی نبیت سے ذکرنبیں کرتے۔

#### اعمال ہے محبت حق بیدانہ ہونے کی وخیہ

فرمایا کہ اعمال ہے جومجت حق پیدائبیں ہوتی اس کا سب یہ ہے کہ محبت حق کی نیت ہے۔ اعمال نہیں کئے جاتے عالی الذہن ہوکر کئے جاتے ہیں۔

#### ذكرمين جهروضرب كي حد

حضرت والاذكرييل خفيف جهروضرب تعليم فرمايا كرتے بيں ليكن ساتھ بى ايہ فرماد ہے ہيں كرا كر بعد كو جوش بيں آواز بلند ہونے گئے تو بلند ہونے و سے طبیعت كو گھو نفنے كى ضرورت نہيں البتة اگر سونيوالوں يامصليوں كو تكليف يا تشويش ہوتو بالكل خفى كى تاكيد فرماتے ہيں۔

# ذ کرلسانی ضروری ہے ذکر قلبی کافی نہیں

حضرت والأنتف ذكرتلى براكتفائيين فرمات كيونكهاس مين اكثر فربول ہوجا تا ہے اور طالب اى دھوكد ميں رہتاہے كدمين ذكرقلبي مين مشغولي ہوں اس لئے ذكر نسانی بھی اس كے ساتھ ضروري ہے۔

انفاس عين الله المعالي المعالي

#### اورادمعمول قديميه داذ كار داشغال معموله

فرمایا کر مختصر اوراد کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے اور جن اوراد پر پہلے سے مداومت ہوان سے طالب کود کچھی بھی بوتی ہے اور ول جنہی کی وجہ سے وہ سمجولت اور جمعیت کے ساتھوان پر مداومت رکھ سکتا ہے جس سے بہت نفع ہوتا ہے بہ نسبت نے اوراد کے ۔لہذ اال بی کو برقر ارر دکھنا مصلحت ہے ۔لیکن اگر بچھلے اوراد استے زیادہ ہوں کہ اگر ان سب کو برقر اررکھا جائے تو افکار واشغال معمولہ مشائخ کیلئے جو ذکر کیلئے زیادہ معین ہیں ۔وقت ہی نہیں بچتا تو بجائے بعض کو بالکل حذف کرانے کے ان کی مقدار میں بھنر ورت کی کرادیتا ہوں اور کی کامعیار ہجوائے ایت کر بھر حسن جاء بالحسنة فله عشو امثالها سے تجویز کر رکھا ہے کہ دسوال حصہ باقی رکھتا ہوں تا کہ کم از کم اصل ثواب تو برستور قائم رہے بالکل حذف کرائے گوئی بیل جائل حذف

### معمولات کے ناغہ میں بڑی بے برکتی ہوتی ہے

حفرت والا بتاکید فر مایا کرتے ہیں کہ اپ معمول کو ضرور پورا کرلیا چاہے خواہ عذر کی حالت ہیں ہے وضوی ہی یا جلتے پھرتے ہی ہی کیونکہ معمول کو مقرر کر لینے کے بعد ناخہ کرنے ہیں بری برگی ہوتی ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف ہیں بھی اس کی تاکید ہے حضور اقد س الله کا ارشاد ہے ساعبداللہ لاتکن مثل فلان کان یصلی باللیل ثم تر کہ سابیا ہے جسے کس نے اپ حاکم کے باس ؟ تا جاتا شروع کیا اور خصوصیت کا تعلق قائم کرنے کے بعد پھر آتا جاتا موقوف کردیا تو حاکم کو بہت تاکوار ہوگا۔ اور جو خصوصیت کا تعلق بیدائی ہیں کرتا اس ہے کوئی شکایت نہیں ہوتی بشر طیکہ عائم انہ طاعت کا تعلق بیدائی ہیں کرتا اس ہے کوئی شکایت نہیں ہوتی بشر طیکہ عائم انہ طاعت کا تعلق قائم رکھا جائے جو بہر صال ضروری ہے۔ اھ۔

# طالبعلم كوذكر وشغل سےممانعت

حضرت والاعمو مالان کو جو تصیل علوم دینیه میں مشغول ہیں ذکر و شغل تعلیم نہیں فرماتے تا کہ تعلیم میں حرج واقع نہ ہو کیونکہ علاوہ وقت صرف ہونے کے ذکر و شغل سے ایسی و کچی ہو جاتی ہے کہ پھر تخصیل علوم سے دلچین کم ہو جاتی ہے کیکن جو نکہ اصلاح اعمال ہم حال فرض ہے ادراس میں کوئی حرج اوقات نہیں علوم سے دلچین کم ہو جاتی ہے کیکن جو نکہ اصلاح اعمال ہم حال فرض ہے ادراس میں کوئی حرج اوقات نہیں بلکہ ترک فضولیات کی وجہ ہے وقت اور ن جاتا ہے اس لئے اس کے شعلتی خطو و کتابت کی اجازت بلکہ بھی ابتداء مشورہ ہمی دے دیتے ہیں چنانچ ایک خصوصیت کی جگہ فرماتے ہیں کہ جا ہے مشورہ ل بڑمل بھی نہ کرنا ابتداء مشورہ ہمی دے دیتے ہیں چنانچ ایک خصوصیت کی جگہ فرماتے ہیں کہ جا ہے مشورہ ل بڑمل بھی نہ کرنا ابتداء مشورہ ہمی ان شاء اللہ تم و کیکھو گے لیکن اپنی اصلاح کے متعلق مجھ سے ضرورہ مشورے ماسل کرتے رہنا۔ اس سے بھی ان شاء اللہ تم و کیکھو گے

# اس طریق کااول قدم اور آخرقدم فناہے

حضرت والانہایت اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کداس طریق کا اول قدم فناہے (لیعنی ایک کوئٹے کے سپر وکر دینا) جس میں بیصفت پیزانہ ہوئی بس بچھ لو کداس کوطریق کی ہوا بھی نہیں لگی۔اور جو بزرگون کا قول ہے کہ طریق کا آخر قدم فناہے وہ بھی بالکل سیجے ہے۔اس سے مراد کمال فناہے کیونکہ فنا کے بھی تو آخر در جات ہوتے ہیں۔

# سار مطریق کا حاصل فناء وعبدیت ہے

فرمایا کہ میں نے جوابی اس تمام عمر میں سارے طریق کا حاصل سمجھا ہے وہ فنا دعبدیت ہے ہیں جہال تک ممکن ہوا ہے آپ کومٹایا جائے۔ بس ای کیلئے سارے ریاضات ومجاہدے کئے جاتے ہیں جہال تک ممکن ہوا ہے آپ کومٹایا جائے۔ بس ای کیلئے سارے ریاضات ومجاہدے کئے جاتے ہیں۔ اور بس ابی ساری عمر فنا اور عبدیت کی تحصیل ہی میں گذار وین جا ہے۔ بالحضوص چشتیہ کے یہاں تو بس یہی ہے۔

افروفتن وسوفتن وجامہ دریدن پروانہ زمن منٹع زمن گل زمن آموخت تو درد مم شووصال این ست وبس مم شدن آم کن کمال این است وبس تخلیہ و تحکلیہ دونوں میں برتکاف عمل کی ضرورت ہے

حضرت والاتخليه (ليعني رذائل دوركرنا) اورتحليه (ليعني اخلاق حميده پيدا كرنا) دونول ك متعلق برتكلف عمل كرنے بربهت زور ديا كرتے بين چنانچه ايك طالب نے لكھا كه بدنظرى سے بچنانفس پر بهت شاق ہوتا ہے كوئى قد بيرايس ارشاد فرماد بيجئے كه جس پرعمل كرنے سے اس نعل شنيع سے طبعًا نفرت بيدا ہوجائے۔

جواب تحریر فرمایا که بجز جمت اور تخل مشاق کے کوئی تدبیر نہیں اور معین اس کی وو چیزیں میں استحضار عقوبت اور ذکر کی کثرت بیاتو تخلید کے متعلق ہوا۔

#### دولت یقین نے آراستہ ہونے کا طریقہ

اور تجلیہ (بالحاء المجملة) کے متعلق یہ ہے کہ ایک طالب نے لکھا کہ حصول یقین کا طریقہ ارشاد فرمایا جائے۔ جواب تحریر فرمایا کہ اول بہ تکلف عمل کرنا۔ اس کی برکت سے یقین پیدا ہوجاتا ہے بجز اس کے اور کوئی طریقہ نہیں اور بیا شعار بکٹرت تحریر اوتقریر افرمایا کرتے ہیں (للعارف الرومی)

انفال عين الفال عين المعال الم

(للعارف الردي)

چوں نشنی بر سر کوئے کے ان عاقبت بین توہم روئے کے دست انطلب ندارم تاکار من برآید ان این رسد بجانا ل یاجال زمّن برآید (حفرت حاجی صاحبؓ)

یا بم اورایانیا بم جنجو تے می کتم ایک حاصل آید یانیا یدآرزو نے می کنم ایک ماصل آید یانیا یدآرزو نے می کنم (شیخ معدی صاحب )

کار کن کا ربگذ راز گفتار الله اعدی راه کار باید کار قدم فقدم باید اعدر طریقت نه دم اصلے نه دارودم بے قدم متعلق طرز مکا تیب

عناج متر دربوقت کتابت عیوب ۔ علاج یہ ہے کہ ایک کاغذیرا پی سب برائیاں لکھ لواور جو یاو آتی رہیں اس میں لکھتے رہواوران کا علاج بھی کرتے رہو۔اورعلاج ہے جو بالکل زائل ہوجا کیں ان کا ٹام کاٹ دواور جورہ جا نیس بوری یا دھوری ان کولکھار ہے دو۔ پھر جب خط لکھتے بیٹھوان برائیوں کے تعین کیلئے قرعہ ڈال لوجس کا ٹام نکل آئے خط میں وہی لکھدواگر اس کا چھ تعلاج کیا ہواس کی بھی اطلاع کردو۔ بس اس طرح خط لکھتے وقت تشویش نہ ہوگی یاتی دعا کرتا ہوں۔

سالک کوتر میفر مایا بلار عایت کسی خاص قاعدہ وضابطہ کے بے تکلف جودل میں آئے لکھتے صرف دونٹین باتوں کا خیال کافی ہے۔ ایک تو داقعہ صاف کھا جائے نکلف یا عبارت آرائی نہ ہو۔ دوسری بلانشرورت طول نہ ہو۔ تیسری ایک خط میں متعدد مضامین نہ ہوں کیکن اگر اس میں ارتباط ہوتو وہ ایک ہی مضمون شار ہوگا۔

اتفاس عسلی صدوم

## ایک بے تہذیب سے تعرض

فرنایا کہ جس کوآ دی بڑا سمجھے گوہ وواقع میں بڑا نہ ہواس کے لکھے ہوئے پرچہ پر جواب لکھنا خلاف تہذیب وخلاف اوپ ہے۔

## معتقد فيه كى عظمت كاحق اداكرناضروري ب

فرمایا کہ جنب کی نے ایک شخص کواپنے اعتقاد میں معظم مجھ نیا ہے تو پھروہ اب اپنے اعتقاد وعظمت کا حق کیوں نہیں ادا کرتا۔ اپنے اعتقاد کے خلاف اس کے ساتھ کیوں معاملہ کرتا ہے جھے کو داللہ اس تھیج معاملہ کی تعلیم کرتے ہوئے بھی نہایت مجلت ہوتی ہے گریضر وت اصلاح کرتا پڑتی ہے۔

#### ڈاک کاایتمام

حضرت والا اس امر کااعتمام بلغ رکتے ہیں کہ ڈاک والوں کوکوئی پریشانی نہ ہو نہ خط کے ضائع ہوجانیکا حمال رہے نہ خط باندالے کی کوئی مصلحت فوت ہو..

# حضرت والاكي طبع مبارك كااصول

چونکد حضرت والا کی طبع مبارک بفضله تعالی فطری طور پر نهایت بااصول ہے اس لئے جہاں واقعی ضرورت ہوتی اور جہاں ضرورت ند موجب پریشانی نہیں ہوتی اور جہاں ضرورت ند ہود ہاں ذراسالغب بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

# خلاف اختياط كام كرناخلاف شريعت بهي

چونکہ حضرت والا بلاضرورت شرعیہ خلاف احتیاط کام کرنا جس میں اپنی آبرد کایا کسی میم کے صرر کا اندیشہ ہوخلاف مصلحت بلکہ خلاف شریعت سی میں اس کے مشکوک تکٹ ہرگز نہیں لگاتے بلکہ جن مستعمل نکٹوں پرمہر کا نشان بہت کم یا بالکل نہیں ہوتا ان کونورا جا کے فرماد سے میں تا کہ کوئی آ دمی اسے نکال کر کرراستعال نہ کر سکے۔

#### مشورہ کے جواز کی مصلحت

فرمایا کرآ جکل اوگ عمو ما مشوره کی تقیقت ای نبیس بیجهتے اوراس کی مفتر ہونے پریامفید ہونے انفاس عیسی مندوم پرخود مشیر کوذ مه دار قرار دیتے ہیں حالا نکه مشورہ تو محض دوسرے کی اعانت کیلئے ہوا کرتا ہے کہ دائے قائم کرنے میں مہولت ہو۔

#### مشوره كمتعلق غلوفي الاعتقاد

فرمایا که آجکل مشوره و سینے میں یہ می خرابی ہے کہ معتقدین بوجہ غلوفی الاعتقاد مشوره کے متعلق سیفلا عقیده در کھتے ہیں کہ شخصے ہیں اوراس میں تینی خیر بیجھتے ہیں اوراس کے خلاف کرنے میں تینی ضرر سیجھتے ہیں ہیں سیسے غلوفی الاعتقاد ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔
مشورہ میں طرز حضرت والاً

عملیات کے نابیند بدگی کے وجوہ

حضرت والا تعوید گذروں کے شغل کو بہت ہی ناپند کرتے ہیں کیونکہ اول تو اس میں عوام کا اور و نیا داروں کا بہت ہوم ہوجاتا ہے۔ جس ہے دین ضرراور تعشیج اوقات کا تو ی اندیشہ ہے دوسرے اس کے متعلق لوگوں نے عقیدہ میں بہت غلو کررکھا ہے اوراس کو اس کے درجہ ہے بھی آ کے بڑھا دکھا ہے جنانچہ اس کے برابر نہ دعا کومؤٹر سیجھتے ہیں نہ ان تدابیر کوجوا سے مقاصد کیلئے موضوع ہیں اوراگر بنانچہ اس کے برابر نہ دعا کومؤٹر سیجھتے ہیں نہ ان تدابیر کوجوا سے مقاصد کیلئے موضوع ہیں اوراگر واثر ہوجائے تو اس کو برزگ کی علامت بیجھتے ہیں حالانکہ عملیات کا انٹر زیادہ ترقوت خیالیہ کا تمرہ ہے۔ وسعت رزق کا وظیفہ

ایک صاحب نے وسعت رزق کیلئے کوئی وظیفہ پوچھا فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد یا باسط بہتریار پڑھالیا کرو۔ پچھ عرصہ کے بعد پھراور کوئی وظیفہ ای مقصد کے لئے بوچھا فرمایا کہ دواؤں یا باسط بہتریار پڑھ لیا کرو۔ پچھ عرصہ کے بعد پھراور کوئی وظیفہ ای مقصد کے لئے بوچھا فرمایا کہ دواؤں میں تفصیل نہیں میں تو بیہ بات ہوتی ہوجاتی ہے کیا گرا کی دوانا فع نہ ہوتو دوسری دوانا فع ہوجاتی ہے کیان دعاؤں میں یہ تفصیل نہیں وہی بہلی دعاکانی ہے اس کومعمول رکھا جائے جب اللہ تعالی کومنظور ہوگا قبول فرمالیں سے۔

انفاس نيبل - حقه دوم

#### تشويثات كاعلاج وظيفهبيل

فرمایا کرتشویشات کاعلاج وظیفه پرهنانهیں بلکه تدابیر میں ادر برتشویش کی تدبیر جداہے جب کوئی خاص تشویش بیش آئے اس کے متعلق دریافت کیا جائے۔

سمسى يركسي فشم كابار ذالنا بسندنبيس

چونکہ حضرت والا اس امر کا انتہا درجہ کالحاظ رکھتے ہیں کہ کسی برایسا بار نہ ڈالا جائے جواس کے ڈمدنہ ہواس نئے خود بھی کسی کا پیجا طور رپر ڈالا ہوا بارا ٹھانا حضرت کا معمول نہیں۔

ولأكل الخيرات بردرود ماتوركي فضليت

بعضوں کوجن کامعمول دلائل الخیرات کی منزلیں تھیں یہ تجویز فرمایا کہ ایک منزل پڑھ کریہ دیکھا جائے کہ اس میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے بس روزانداتی ہی دیرکوئی ماثور درود شریف پڑھنا زیادہ افضل ہے۔

## جھکڑنے کے معاملہ میں جوانی رجشری کووایس کردینا

اگر کوئی جوانی رجسٹری بھیجا ہے تواس کے متعلق حصرت ولا کا بیمعمول ہے کہ اگر قرائن سے معلوم ہو کہ کوئی جھٹڑ ہے کا معاملہ ہے اور بھیجنے والا اس لئے رسید طلب کرتا ہے کہ مرسل الیہ خط پانے سے الکار نذکر سکے تو واپس فرماویتے ہیں۔

فرمایا کسی مسلمان پر بنا دلیل شری کا ذب ہونے کا احمال معصیت ہے۔

## ع يصر بدريجيخ پرمعذدت كرنے كاجواب

اگرکوئی طالب ایے عریفنہ میں اس کی معافی طلب کرتا ہے کہ بہت دن سے حفرت والا کی خدمت میں عریف کی طلب کرتا ہے کہ بہت دن سے حفرت والا کی خدمت میں عریفنہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کے خط کا منظر میں رہا کرتا۔ معافی جا ہے کی ضرورت نہیں۔ اورا سے مواقع پر حاضرین سے بیا بھی فرماویا کرتے ہیں کہ آگرکوئی خط نہ لکھے گا تو میرا کیا نقصان کرے گا خودا پٹا نقصان کرے گا مجھ سے معافی ما تکھے کی کیاضرورت۔

فرمایا کرقر آن خود را صفح میں تواب زیادہ ہے اور دوسرے سے سننے میں لطف اور اثر زیادہ

الفائل على الفائل على المائل ا

#### صحبت شنخ کے فوائد

فرمایا کہ پاس رہنے ہے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ مناسبت پیدا ہوتی ہے اورا پنے امراض کو پیش کرنے اور میرے جوابات مجھ کران پڑمل کر زیکا سلیقہ بیدا ہوتا ہے۔

# اصلاح کی نیت سے شخ کے پاس جانا

فرمایا کداگر محض ملاقات کیلئے آئیں تو جس طرح چاہیں چلے آئیں اگراور پھادادہ ہو(
یعنی اصلاح کا) تو مجموعی طور پرند آئیں بلکہ ہر مخص تنہا آئے ورنے نفع نہ ہوگا کیونکہ بیر طاہر ہے کہ ہر شخص کے
ساتھ اس کے مناسب حال برتاؤ کرنا چاہیے۔ اورا گرسب ایک ساتھ آئے تو سب کے ساتھ کیسان برتاؤ
کرنا ہڑے گا۔ اگر کس کے ساتھ تنی کا برتاؤ کرنا مناسب ہوا تو اس کے اپنے ساتھ یوں سے شرمندگی ہوگی۔
بس ہر شخص کا الگ الگ آنا بی تھیک ہے۔

# بيعت ياتعويذ ودعا كيلئے سفر مناسب نہيں

حضرت والانتفن بیعت کیلئے سنر کی ندا جازت و بیتے ہیں ند بوجہ غیر ضرور کی ہونے کے محفل اس غرض کے لئے کسی کا آنا بیند فرماتے ہیں کیونکہ بیعت بذر بعد خط کے بھی ہو سکتی ہے اس طرح محض دعا یا تعویذ کیلئے بھی کسی کا آنا بیند نہیں فرماتے۔

# انتظامات کودوسروں کے سیر دکرنا

فرمایا کدانتظامات کودومرول کے سپردکر کے مطمئن جوجانے کوذمہ داری ہے سبکدوش ہونے کیلئے کافی نہیں سبحتا بلکہ کام سپرد ہونے کے بعد بیہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آیا وہ کام اچھی طرح ہوا بھی یانہیں۔

#### دوسرول يراعتما دكرنا

فرمایا کہ جب تک کسی کام کوخود کرسکے اس وقت تک تو کرے اور جب اپنے قابو کا نہ رہے تو بچاہئے اس کے کہ دوسروں کے ذریعہ ہے اس کو کرائے اس کو بالکل ہی چھوڑ دے کیونکہ میرا تجربہ ہے

انفاس عيسلي بسيال مندوم

محض دوسروں کے اعتباد پر کام چھوڑ دیئے ہے وہ کام اکثر مکمل نہیں ہوتا۔ مہمانوں کے ساتھ برتاؤ

# مدوواعانت میں حضرت والا کی نظر کسی پرنہیں

فرمایا کما کیمدنشی کی کواپنا معاون و مددگار نہیں بھتا اللہ کے سواکسی پرمیری نظر کیے کی بات
تو نہیں لیکن اس وقت ذکری آھیا تو کہتا ہوں کہ میں و نیا میں اپنے آپ کواکیلا جھتا ہوں سوائے اللہ تعالی
کی اکیلی وات کے کی کواپنا نہیں بھتا ہیں ہے جھتا ہوں کہ میں و نیا میں بالکل اکیلا ہوں اور ایک اسکیے خض
کے ساتھ ایک اکیلی وات ہے اور کوئی نہیں ۔ لوگوں کو تو اپنے خدام پر اور محبین پر نظر ہوتی ہے میری کسی پر نظر نہیں ۔ بیس کی کواپنا محب اور معین و مددگار نہیں بھتا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے میری خظی کی کہ میں کسی کواپنا محب بنایا یار کھنا نہیں جاتا ہے ہوئی ایک ایک وجہ ہے میری خظی کی کہ میں کسی کواپنا محب بنایا یار کھنا نہیں جاتا ہوں ۔ کسی کو اپنا ساتھ نہیں جھتا اور میں اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میری اس

الفاس عميلي الفاس عميل الماس ا

وضع کو تفض ایپے نفضل وکرم سے نباہ رکھا ہے کیونکہ وہ عین وقت پر غائب سے میری ہر حاجت پوری فر ما دیج میں درنداگرا حتیاج ہوتی تو سارااستغناء دھرارہ جاتا۔

# أبتدائي ملاقات كاطريقيه

ابتدائی ملاقات کے لئے اصولاً ہو تیج کے بعد جلد ہی ملاقات کر لینی چاہے۔ ور نداجنبی کے معد جلد ہی ملاقات کر لین چاہیے مختم کود کی کر حضرت والا تعارف کے منتظر رہتے ہیں لیکن سلام ومعافیہ کے وقت اس کا لحاظ کر لینا چاہیے کہ حضرت والا باتوں ہیں مشغول ند ہوں اور ہاتھ بھی مصافیہ کیلئے خالی ہوں۔ آرام ندفر مار ہے ہوں وغیرہ وغیرہ عظرہ موقع محل د کی کر ملنا بہر حال ضروری ہے۔ آگر مشغول دیکھیں بیٹھ جانا چاہیے انتظار میں کھڑا رہنا چاہی کوئکہ یہ اعتقاد کی صورت ہے جس سے قلب پر بار ہوتا ہے۔ آگر قبل حاضری حضرت والا سے خطوک تابت ہو چکی ہوتو سب سے افیر کا خط بھی پیش کر دیا جائے۔ گفتگو بیٹھ کر کی جائے اور صاف اور آئی آور بالا تا بل اور بالا تا بی کا اقراد کر لینا جائے۔ سے کہ بات بوری کئی جائے آگر کوئی غلطی ہوجائے تو بلاتا ویل اور بالا تا بل

# حضرت دالا كي ايك خاص امتيازي صفت

کہ ہرشنگ کواپنی جگہ برر کھتے ہیں اور جس حالت اور جس وقت کا جیسا مفتصناہ ہوتا ہے اس مےمطابق عمل فرماتے ہیں طبیعت کو صلحت اور عقل ہر غالب نہیں ہونے دیتے۔

فرمایا کہ حضرت شیخ اکبر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کو جا ہے کہ مریدین کوآ ہیں میں بھی اپنی مجلس کے علاوہ جمع نہ ہونے وے اور جوشنخ اس میں مسامحت کرے وہ مریدین کے حق میں براکرتا ہے۔

#### صفت استغنائ حضرت والا

چونکہ خصرت والانہایت استغنا کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ میرے اہل تعلق مجمی نہایت استغنا کے ساتھ و ہیں امراء ہے میل جول بیدانہ کریں لیکن خشونت اور بداخلاقی کی اجازت نہیں۔

انفاس عيس انفاس انفا

#### حريت حضرت والا

فرمایاسبابیت این کام میں گےرہیں خواہ مخواہ میری خدمت کیلئے بچھ پرمسلط نہ ہوں تاکہ وہ بھی آزادر ہیں اور میں بھی آزادر ہول خلاصہ میری نداق کاحریت ہے کہ جا ہانت ہوجا ہے تعظیم۔ جس سے آزادی میں فرق آئے اپنی یادوسرے کی اس سے جھے کواؤیت ہوتی ہے۔ اور ہرمسلمان کا بہی مداق ہوتا جا ہیں کہ غیراللہ سے بانگل آزادر ہے کیونکہ خدا تعالی کی عبدیت محقوق کی عبدیت کیما تھ کیسے جمع ہونگتی ہے۔

# وظيفه مين خلل اندازي سے احتياط

فرمایا کہ بین اس کی احتیاط رکھتا ہوں کہ کسی کے وظیفہ بین خلل انداز ہوں کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کو بری غیرت آتی ہے کہ جو بندہ اس کے ذکر بین مشغول ہواس کو دوسری طرف متوجہ کما جائے۔

# شخ کے سامنے بیج لے کر بیٹھنا

فرمایا جس کوآ دی اپنے سے برا سمجے اس کے سامنے نمایان طور پر تبیع لے کر بیٹھنا طلاف ادب ہے کیونکہ یہ ایک دعویٰ کی صورت ہے اس لئے حضرت والا کے مواجبہ میں تبیع لے کرنہ بیٹھیں یارومال اوپر سے ڈال کر پڑھیں یا تحض زبان سے پڑھتے رہیں۔

# شنخ کی مجلس میں باتیں کرنا خلاف اوب ہے

مجلس میں بیٹھ کر آئیں میں بات چیت کرنا خلاف آ داب مجلس ہے۔ اس کی حضر بت والا ممانعت فرمات دری مستر میں بات چیت کرنا خلاف آ داب مجلس ہے ۔ اس کی حضر بت مردی ممانعت فرماتے دہتے ہیں کدا گر بات چیت کرنی ہوتو مجلس ہے باہر جا کر کریں اگر کسی ہے بہت ضروری اور فقر مجلس ہی میں کہنے کی مجبوری ہوتو چیکے شہیں بلکہ اس طرح کہیں کہ حضرت والا بھی س سکیس نہتو مرکوشی کریں نہ بہت بیکا دکر کہیں متوسط آ واز ہے اور ذرا کھل کر کہیں۔

#### آ داب ښخاطپ

حضرت والاعام ارشادات من صرف الل خصوصيت كوابنا مخاطب بنات مي بخاطب

الفال ميسي الفال ميسي مندوم

کوچاہیے کہ وہ خاص طور سے حضرت والا کی جانب متوجہ رہے اور جو قابل تحسین یا تیل ہوں ان پر بشرہ

ہواوا گرموتع ہوتو زبان سے اظہار بشاشت کر سے کیونکہ حسب ارشاد حضرت والا بیآ واب تخاطب میں

سے ہو درنہ ہے س و ترکت اور ساکت وصامت ہیں ہے نظاب کرنے والے کو بھی پیتے ہیں چاتا

کہ میرا انخاطب بات کو بحتا بھی ہے یا نہیں اور پھر مضامین کی آمد ہی بند ہوجاتی ہے۔ ای طرح حسب
ارشاو حضرت والا آ داب تخاطب میں ہے ہیں ہی ہوئی بات کو بھی اس طرح ہے کہ جیسے ہیا ہے

ارشاو حضرت والا آ داب تخاطب میں ہے ہیں ہوئی بات کو بھی اس طرح ہے کہ جیسے ہودہ بھی

باضرورت نہ ہولی نہیا ہو ہوتے ہیں حضرت والا ہی کو کلام فرمانے ویں تا کہ سب حاضرین کو جوزیا دہ ترای غرض

ہوئی شریف میں حاضر ہوتے ہیں حضرت والا کی زبان فیض تر جمان سے مضاحین نا فعہ سنے کا زیادہ

ہوئی تھیب ہو۔ نیز حضرت والا کے دوران کلام میں دخل در معقولات نہ کریں نہ سب جوڑ

سوالات کریں نہ اس وقت کوئی اشکال پیش کریں کہ ان سب باتوں سے کلام کالطف جاتار ہتا ہے

اور مضامین کی آمد بند ہوجاتی ہے۔ اگر کسی تقریر کے متعلق ضروری بات پوچنی ہوتو ختم مضمون کے بعد

اور مضامین کی آمد بند ہوجاتی ہے۔ اگر کسی تقریر کے متعلق ضروری بات پوچنی ہوتو ختم مضمون کے بعد

پشت کی جانب سے خطاب

فرمایا که راستہ چلتے وقت پشت کی جانب ہے کسی متم کا تخاطب نہایت بدتہذی ہے چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہ نے حضرت امام ابویوسٹ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگرتم کوکوئی پشت کی طرف ہے خطاب کر بے واس کا جواب مت دو کیونکہ اس نے تمہاری بڑی اہانت کی اورتم کواس نے گویا جانو سمجھا۔ جانوروں ہی کو پشت کی طرف سے خطاب کیا جاتا ہے۔ افوروں ہی کو پشت کی طرف سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اخلاص کی زیادتی مجھی مانع قبول مدید ہے

فرمایا کہ اخلاص کی کی تو ہدیے قبول کرنے کی مانع ہوتی ہی ہے میرے یہاں اخلاص کی زیادتی

(یعنی زیادہ جوش محبت) بھی مجملہ موانع کے ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جوش محبت میں بجھ نہیں سوجھتا جب جوش شخشا ہوگا تب حساب کتاب کا ہوش آئے گا کہ دس تو ہیں ہو کہ در سے ہے۔

انظام شیمی محبت میں محت دوس

# شنخ کی عزت دین کی عزت ہے ہے

فرمایا که بماری طرف جو پچھالوگول کی توجہ ہے وہ سب دین ہی کی بدولت ہے ہیں ہم کواس دین کی عزت قائم رکھنے کی سخت ضرورت ہے اگر اس کی عزت ندد ہے تو پھر ہمیں کون بوچھتا ہے۔

### مدريد كے آواب

(۱) فرمایا که بدیداس طرح بیش کرے کہ جس کو مدید پیش کیا جار ہاہے اس کو کسی تھے کی مؤنت ندا تھانی بڑے۔

(۲) فرمایا که مدریه پیش کرنے والے کوادب توبیہ ہے کہ دوسروں سے چھپا کردے بلکہ دے کرخوو بھی علیحدہ ہوجائے اور مدید لینے دالے کا ادب بیہ ہے کہ اس کودوسروں پر ظاہر کردے۔

(٣) فرمایا که درحقیقت مدیده و جومض محبت سے جوادراس کا قبول کرنا سنت ہے۔

(٣) فرمایا کہ بعض لوگ پہلے ہدیہ پیش کرتے ہیں پھراہنا کوئی کام بتلاتے ہیں یہ نہایت تا کوار معلوم ہوتا ہے میں کام تو کردیتا ہول لیکن ہدیدوایس کردیتا ہوں۔

# بزرگوں کے اصل برکات کیا ہیں

فرمایا کہ بزرگوں کے اصل برکات توان حضرات کے اقوال واعمال واحوال ہیں ان ہے برکت حاصل کرنی جا ہے۔ لیکن بزرگوں کی شان میں ادنی ہے اونی بھی موجب محروی برکات باطنی ہے اس لئے باوجود عدم شغف کے بزرگوں کے برکات ظاہری کا بھی بہت اوب کرنا چاہیے۔

(ف) عدم شغف ہے مراویہ ہے کہ جوآ جکل لوگوں نے برکات کے متعلق اعتقاداد وعمل میں غلوکر رکھا ہے اس کونا جائز سمجھے۔

#### بركات حاصل كرنے كاطريقه

فرمایا کہ بزرگوں سے برکات حاصل کرنے کاسبل طریقہ جس میں ان کوکوئی تر دونہیں کرتا پڑتا سیہ ہے کہ اپنی کوئی چیز ان کوعارینیڈ وے کر میاع ض کر دیا جائے کہ پیچے دریر اس کو استعمال فرما کر واپس فرما دیں۔

# نوزائيده بجول كيلئة تبرك كاطريقه

چونکہ نوز ائیدہ بچوں کے کرتوں کیلئے اکثر حضرت والا سے کپڑ ابطور تیرک ما نگاجا تا ہے اس لئے حضرت والاا ہے کہند مستعمل کرتوں میں سے ایسے بچوں کے ناپ کے چند چھوٹے چھوٹے کرتے قطع کرا کرا یسے موقعوں کے لئے رکھ لیتے ہیں تا کہ وقت پرتر دونہ کرنا پڑے۔

### عقیدت سے زیادہ مجھے محبت پسند ہے

فرمایا کہ جھ کو بہنبعت عقیدت کے محبت زیادہ پسند ہے چونکہ عقیدت خیالی چیز ہے ذرا میں زائل ہوجاتی ہےاور عبت زائل نہیں ہوتی ہے۔ '

# اصلاح اعمال ذكروشغل برمقدم ہے

فرمایا کہ کوئی ذکر و شخل کرتا ہوتو مجھے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے انگال درست نہ ہول عمل تو وہ ہے کہ جس میں کوفت ہوا در پھر بھی رضا حاصل کرنے کے لئے اے کرے اس طرر آجا ہے کہ خود تنگی اٹھائے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے۔

# تہذیب اخلاق و دیانت مقدم ہے علیم ظاہری پر

فرمایا جھ کونلم کے پڑھانے لکھانے کا زیادہ اجتمام نہیں ہے جس قدر تہذیب افلاق ودیانت
کا کیونکہ لکھنے پڑھنے کا اہتمام توہر جگہ ہوتا ہے لیکن اخلاق کی طرف کسی کوخیال بھی نہیں ہے مثلاً میں اس
پرزیادہ نظر نہیں کرتا کہ کس نے جماعت سے نماز پڑھی کس نے نہیں پڑھی ۔ اول تو عذر کا اختال ہے
دومرے اس میں صرف فاعل کا حرج ہے کسی دوسرے کو اذیت نہیں ۔ بخلاف اس کے کہ کس سے کوئی
حرکت خلاف تہذیب سرز دیوائ کا اس لئے اچھی طرح تد ارک کیا جاتا ہے کہ اس میں اورول کو تکلیف
ہوتی ہے۔

# تنجسس سے حضرت والا کی نفرت

حضرت والانتجس ہر گرنہیں فرماتے البتہ جب سی کو بے عنوانی ظاہر ہوجاتی ہے تو پھر تسامح بھی نہیں فرماتے سبحان اللہ یہی طریق شریعت مے مطابق بھی ہے۔

# اسلام ميس انظام

ب فرمایا که آج کل لوگوں کودوسرے کی راحت و تعلیف کاذرا خیال نہیں اب اگر کوئی انظام کرنے گئے تواسے قانون ساز کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے تومیرے منہ پرکہا کہ تمہارے مزاج میں توانگریزوں کاساانظام ہے۔افسوں کو یااسلام میں انظام ہیں اسلام توان کے زویک بانظامی کانام ہے بلکواگریوں کہا جائے کہ اگریزوں میں مسلمانوں کا انتظام ہے توایک درجہ میں صحیح ہوسکتا ہے۔ انتظام کی ترغیب

فرمایا کہ ہر شخص کو جاہیے کہ اسپنے تمام کا موں کو انتظام کے ساتھ کرے اس سے اپنے کو بھی راحت ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی۔

# آنے والی چیز آتی ہے جا ہے اس کولا کھوالیس کیاجائے

حضرت والا اکثر بڑے بیون اور منی آرڈ رول کوخلاف اصول ہونے کی بناء پرواہی فرائے رہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بناء پرواہی فرمائے رہتے ہیں اور جب وہی واپن کرد و رقم اصول کے مطابق کرر موصول ہوتی ہے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو اس وقت حضرت والا حاضرین سے یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھتے جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ آتی ہی ہے وہ آتی ہی ہے وہ آتی ہی ہوئے اور خلاف اصول کے وہ آتی ہی ہے جائے اور خلاف اصول کا ارتکاب کیا جائے۔

# بد کمانی کاعلاج استفسارات سے

ایک طالب نے بدگمانی کاعلاج پوچھاتھا۔ تحریر فرمایا کہ وہ بدگمانی اختیار سے ہوتی ہے بلا اختیار۔ اور صرف بدگمانی ہوتی ہے بلا اختیار۔ اور صرف بدگمانی ہوتی ہے باس کے موافق عمل بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے مع ایک دومثال کے لکھو۔

# کسی کوسلسل دیکھنا

ا کشر تو واردین حضرت والا کی تشست و برخاست کواس طرح تکا کرتے ہیں کہ حضرت والا کوبھی اس کاعلم ہوجاتا ہے جونمایت نازیبا حرکت ہے کیونکہ اس سے دوسروں کی آزادی میں فرق

انقال عيلي مندوم

آجاتا ہے ۔اورقلب پربردا بارہوتا ہے۔ایسے موقعوں پراکٹر اظہار ناراضی میں بے فرمایا کرتے ہیں کہ
کیا کوئی تماشہ ہور ہا ہے جواس طرح مجھے تک رہے ہو۔اگر دیکھنے ہی کاشوق ہوتو اس طرح دیکھو کہ حضرت
والا کو یرمحسوس نہ ہو کہ فلال فحض مجھ کومسلسل تک رہا ہے یا اہتمام کے ساتھ دیکھ درہا ہے۔

سيائي وصفائي وحريت حضرت والا

، فرمایا کہ مجھ میں ندتو اضع ہے نہ تکبر۔ سچائی اور صفائی ہے اور طبیعت میں بیسائنگی اور سادگی ہے جس کا سبب آزاد مزاجی ہے۔

النظام فى الكلام

بار ہافر مایا کہ کومیں متقی و پر ہیز گار تونہیں کیکن الحمد للّذا بنی اصلاح سے عافل بھی نہیں ہمیشہ یہی اد چیز بن گلی رہتی ہے کہ فلال حالت میں فلال حالت تغیر کرنا چا ہیے۔غرض بچھ کواپنی کسی حالت پر قناعت نہیں ۔۔

اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخر دے فارغ مباش چنانچے ہولت استینار کیلئے خود ہی ایک شعرتصنیف فر ماکراوراس کی جلی قلم ہے ایک موٹی وفق ریکھواکرا ہے ڈسک پررکھ جیموڑا ہے جس کی نقل سے ہانظام فی الکلام۔

#### اعمال بإطنداورسا لك

کر و قلت تبیان وقت بیجان طبع کف لسان سیرعابد ہر شے یک روز وراہ سیرعابد ہر شے کے روز وراہ

انگال باطند سالک کوئیں ہے کہیں ہے و نچاد ہے ہیں۔ حضرت والا اب تک بھی ہروقت اپنے نفس کی تکرانی اور دیکھ بھال ہی رکھتے ہیں اور بوجہ وائی مجاہد و نفس وائی ترقی فرماد ہے ہیں۔ اور بیوہ وائی مجاہد و نفس وائی ترقی فرماد ہے ہیں۔ اور جس کا کسی کو عام طور ہے بیت بھی نہیں چلاا۔ اور یہی وہ انگال باطند ہیں جن کے بار ہے ہیں حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہوہ سالک کوئیں ہے کہیں نہو نچاد ہے ہیں۔ اور ووسرول کواس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ایسے خفس کو قلندر کہتے ہیں۔ اس کوعبادات نافلہ کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتا جتنا اپنے قلب کی مگہداشت کا اور انگال قلبیہ کا مثلاً جب کوئی واقعہ پیش آیا تو فور اُس کے قلب نے اس واقعہ کے قلب کی مگہداشت کا اور انگال قلبیہ کا مثلاً جب کوئی واقعہ پیش آیا تو فور اُس کے قلب نے اس واقعہ کے

انفاس عيلي ----- حسّد دوم

متعلق حق تعالى كے ساتھ كوئى معاملە صروشكر تفويض عبديت وغيره كاكيابس ده ايك ستعبل باطنى عمل ہوگيا اوراس درجہ کا ہوا کہ اس کی بدولت کہیں کا کہیں پہنے گیا اور چونکہ حوادث بکثر ت پیش آتے ہی رہتے ہیں اوروہ ہردفت اینے قلب کی مجمد اشت میں رہتاہے اور اس شخص سے بڑھ جاتا ہے جس کوعیاوات نافلہ كاا بهتمام توبهت بيكن قلب كي تلبداشت كالهتمام بين بمصداق ارشاد حضرت مولا تاردي \_\_

سيرعابد برشي يكروزه راه سيرعارف بردے تاتخت شاه

معيار دروليش

فرمایا کدایک شیخ کا قول ہے کہ جودرولیں اپنی باطنی زیادتی کمی کو ہروم ندمحسوں کرتارہوہ درو کی جیل ہے درو کی جیل ہے

# ڊوام اطاعت اور کثر ٺ ذکر کئ عادت

حضرت شیخ اکبرفدس سره ٔ فرماتے ہیں کہ جب شیخ ہرروز اینے حالات کی تگرانی اس طریق ہے نہ کرے جس سے ہی کو میمکین (لیعنی دوام اطاعت اور کثرت ذکر کی عادت) حاصل ہوئی تو (عجب نہیں ) کہ وہ دھوکہ میں پڑجائے اور آ ہستہ آ ہستہ طبیعت اور عادت قدیمہ اس کواپنی طرف تھینج لے اور پھر وہ خلوت میں بھی رہنا جا ہے تو انس حاصل نہ ہو بلکہ خلوت سے وحشت ہونے لگے اور میں حال ہے ان تمام حالات و کیفیات کا جوننس کی طبیعت و جبلت کے موافق ہیں کہ ان حالات کے حصول پراعتا د شہریا جا ہے کیونکہ وہ بہت سریع الروال ہوتے ہیں اور ہم نے بہت سے مشائخ کود یکھا ہے کہ وہ اسے درجہ سے كر كئ الله تعالى بميس اوران كوعافيت عطافرمائ (آمين) حق تعالى في فرمايا بهان الانسسان حملق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاً الله يت من الله تعالى في بيان قرماديا ے کہ جیتنے فضائل نفس کو حاصل ہیں وہ اس کے جبلی اور طبعی نہیں اس لئے ان کا تحفظ واجب ہے۔

# بدنظري كاعلاج

ایک صاحب علم کو جوحس پرتی بیس بہتلا تھاس ہے اجتناب کی اس عنوان ہے مما انعت فرمائی کے جاہے جان لکل جائے لیکن نظرنہ ڈالی جائے۔انہوں نے لکھا تھا کہ مجھ میں اس قدرحس پہندی ہے کہ معمولی اشیاء کوبھی نہایت قریبینے اور خوش ترتیمی کے ساتھ رکھتا ہوں۔ای طرح حسن صورت کی طرف بھی

انفاس تيسني

بيحد شش به وجاتى ب خط فاصل به وتا ب ال پر بزيان عربي فصيح و بليخ جواب ارقام قرمايا بعضه خير فاشكر واعليها و بعضه شرفا صبر واعنها اى غضوا البصر حيث امر الشارع بالغض ولو بتكلف شديد تحتمل ذهو ق الروح فان الله غيور وتشد غير ته على النظر الى ما ينهى الله ان ينظر اليه فالحذران يسخط المحبوب الاكبر.

# عشق كالذت وكلفت كي مثال

فرمایا کہ اس طریق میں تو عمر بحراوہ کے چنے چبانے پڑتے ہیں اور کو یا جنم روگ لگ

بڑی عشق میں ہیں بہاریں گرہاں گھری فارزاروں سے بھلواریاں ہیں اتعلق مع اللہ کے بعد طریق کی دشوار بول کا خاتمہ

اکیک صاحب سے فرمایا کہ اس وقت تو دشواری نظر آرہی ہے لیکن جب قلب میں تعلق مع اللہ بیں بیدا ہوجائیگا تو پھرکوئی دشواری ندر ہے گی۔قلب میں خود ہی اصلاح کا نقاضا اور اس وقت اپنی حالت میں تغیرات ضرور یہ کرنے کوخود ہی نہایت خوش کے ساتھ جی چاہیے جو بی از وقت دشواری نظر آرہی ہے وہ محض خالی ہے

بس چلا چل قطع راه عشق اگر منظور ہے ۔ مشکلیس عاشق کو ہیں بس قبل از دیوا گلی ۔ مشکلیس عاشق کو ہیں بس قبل از دیوا گلی

بلکہ پھر توابیا ہوجاتا ہے کہ اگر مبھی فکر باطنی اور نگرانی نفس میں کمی محسوں ہونے لگتی ہے تو سالک غم نہ ہونے کے غم میں تھلنے لگتا ہے بمصداق ارشاد حضرت عارف رومی ہے برول سالک ہزران غم بودیہ میں شرزیاغ دل خلامے کم شود

غرض بیہ باطنی مجاہدات جو حضرت والا کے یہال کے سلوک میں ہیں بعد چندے دارومدار زندگی اورغذائے روح ہوجاتے ہیں جن کے بغیرسا لک کوچین ہی نہیں پڑتا اور جن کے نقدان کووہ اپنی موت سمجھتا ہے اور ٹی الواقع حقیقہ الامر بھی ہی ہے کیونکہ یہی مجاہدات باطند تو اسباب وعلامات حیات قلب اور موجب ترقیات باطند دائمہ ہیں ہے

# غم کیا قلب کی حیات گئی دل گیاساری کا مُنات گئی حضرت والا کاسلوک توشاہی سلوک ہے

کوفکہ حضرت والا شدریاضت کراتے ہیں شرکاہات، شترک تعلقات کراتے ہیں شترک تعلقات کراتے ہیں شترک لذات ومباحات بلکہ بیتا کیوفر ماتے ہیں کہ خوب داحت وآ رام ہے رہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہواور طبیعت میں نشاط رہے جو معین عبادت ہو۔ البتہ معصیت کے پاس نہ پیکواور نفس کی ہروقت میرانی رکھواور ہمت ہے کام لواور بفقر تی فرضت پی و ذکر و شغل بھی کرتے رہو۔ بس انشاء اللہ مقصود کا حصول بھتی ہے نہ کم کھانے کی ضرورت نہ کم سونے کی ضرورت یہ ووٹوں مجاہدے آج کل متروک کا حصول بھتی ہے نہ کم کھانے کی ضرورت نہ کم سونے کی ضرورت یہ ووٹوں مجاہدے آج کل متروک بیل کونکہ طبائع میں پہلے ہی سے ضعف عالب ہے البتہ کم بولنا کم ملنا جانا ضروری ہے لیکن نشا تا کم کہ جس سے قلب میں انقباض بیدا ہوجائے، لینے یہ شاہی سلوک نہیں تو کیا ہے۔ چنانچہ خود حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ درویتی کیلے کمبل اور گڈری کی ضرورت نہیں بلکہ آگر اللہ تعالیٰ دے تو دوشالہ اور شاہی ہیں کہی درویتی حاصل کی جائے سیحان اللہ حضرت والا نے طریق کواس میں دورویتی حاصل ہو عتی ہے بشرطیکہ طریقہ سے حاصل کی جائے سیحان اللہ حضرت والا نے طریق کواس

ا تتا کیا ہے آپ نے آساں طریق کو کو وہ تی کہ سکتے ہیں کہ اہ کو منزل بنادیا البت اگر ہے اصول جل کراس طریق کوخووہ تی دشوار کرلیا جائے تو بیطر ایق کا نقص نہیں بلکہ جلنے دالے کا بی و عنگا بین ہے ہے

جوآسان مجھوتونے عشق آسال جودشوار کرلوتو دشواریاں ہیں

فرمایا که راسترتوبالکل صاف اور ہموار ہے لیکن لوگ خود ہی اس کوا ہے سوء استعال اور اوہام سے دخوار کر لیتے ہیں اورخودا ہے ہاتھوں پریشانیوں میں پڑتے ہیں چنا نچد ایک مولوی صاحب جو برنے عالم فاضل اور فہیم خض ہیں وہ بھی اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اب تک تبجد کے وقت بلاالا رم (جڑانے وائی گھڑی) آ کھی نہیں کھاتی افسوس کہ ابھی تک ان خار جی چیز ول کی احتیاج ہاتی ہے اب تک قلب میں اتبا گھڑی ) آ کھی نیا نہوا کہ الارم کی حاجت ندر ہے ۔ اورخود ہنو و تبجد کے وقت آ کھ کھل جایا کر ہے ۔ حصرت بھی نقاضہ پیدا نہ ہوا کہ الارم کی حاجت ندر ہے ۔ اورخود ہنو و تبجد کے وقت آ کھ کھل جایا کر ہے ۔ حصرت والا نے ان کی تسلی کی کہ آخر کس کس خار جی چیز کی احتیاج سے بچو سے کیونکہ ایک الارم بھی کیا سینکٹر ول خار جی کی احتیاج ہے اور سینکٹر ول ضروریات زندگی کی اختیاج ہے اور سینکٹر ول خروریات زندگی کی اختیاج ہے اور سینکٹر ول خروریات زندگی کی اختیاج ہے اور سینکٹر ول خروریات زندگی کی اختیاج سے انفاس سینی سے دوم

ا حتیاج ہے۔ اور بیسب خارجی چیزیں ہیں ان سب چیز وں سے بچو۔ جب اتنی ساری خارجی چیزوں کی احتیاج ہے۔ اور بیسب خارجی چیزوں کی احتیاج بھی سہی ۔ کس فکر میں پڑے۔ جب خوزاللہ میاں ہی نے احتیاج ہیں ہیں۔ کس فکر میں پڑے۔ جب خوزاللہ میاں ہی نے ہمیں اپنی نشتوں کے کیوں استعناء کی تمنا کریں ۔ میں اپنی نشتوں کے کیوں استعناء کی تمنا کریں ۔ میں اپنی نستوں کے دور استعناء کی تمنا کریں ۔ میں اپنی نستوں کے دور استعناء کی تمنا کریں ۔ میں اپنی نستوں کے دور استعناء کی تمنا کریں ۔ میں اپنی نستوں کے دور استعناء کی تمنا کریں ۔ میں استعناء کی تمنا کریں ۔ میں کی دور استعناء کی تمنا کی دور استعناء کی تمنا کریں ۔ میں کی دور استعناء کی تمنا کی تمنا کی تمنا کی دور استعناء کی تمنا کریں ۔ میں کی دور استعناء کی تمنا کی تعنا کی تمنا کی

# عيوب نفس كےاصلاح كاطريقته

ایک سالک کوتر رفر مایا کدایے نفس کی ہروفت تحرانی رکھیں اور عیوب نفس کے اصلاح کیلئے استحضار وہمت سے برابر کام لیتے رہیں اور گوشروع میں قدرے نقب ہولیکن تکرار مخالفت نفس سے بھر افشاء اللہ مہولت ہونے لگے گی۔

# تكرار عمل سے عمل میں سہولت

حضرت والانے فرمایا کرتے ہیں کہ تکرار عمل ہی سے عمل میں مہولت بھی ہونے لگتی ہے لیکن مہولت کے ملتظ رشد ہیں عمل بہر حال کرتے رہیں جا ہے عمر بھر مہولت ندہو۔

# ہمت بی سے کامیا بی ممکن ہے

فر مایا کہ وہ ہمت ہی نہیں جس کے بعد کامیابی نہ ہو وہ ہمت کی تھن نیت ہے کیونکہ اختیاری کوتا ہیوں سے نیجنے کیلئے اگر پوری ہمت سے کام لیا جائے تو کوئی وجز بیس کہ کامیابی نہ ہو۔

# مم ہمتی ہے کمل میں کوتا ہی

فرمایا کہ کم ہمتی ہے کوئی کوتا ہی ہوجائے تو فورا توبہ کرے پھر ہمت ہے کام لینے لگیں اور مایوں نہ ہوں۔ نہاس تم میں پڑیں کہ کوتا ہی کیوں ہوگئی کوتا ہی کا تدارک بھی ممل ہے ہی ہوجائیگا۔ ( مکتوب نمبر ۱۸ املقب بہتہ بیل الطریق میں طریق کا کممل دستورالعمل نہ کورہے دیکھے لیں)

# ذكر كتعين كاطريقهاورناغه يضرر

جب ذکر و شغل کی اجازت شیخ ہے حاصل کرلی جائے تو ذکر کی مقدار بقدر خمل و فرصت مقرر کریں مقدار بقدر خمل و فرصت مقرر کریں ۔ ندائن کم ہو کہ بچھ مشاقت ہی ندہونہ اتنی زیادہ ہو کہ نجھ نہ سکے تی الامکان اسپیٹ معمولات میں انفاس تیسیٰ مقد دوم

ناغہ ندہونے دیں ناغہ سے بڑی بے برکتی ہوجاتی ہے جلتے پھرتے اور فارغ اوقات میں بھی کوئی ذکر اپنا معمول رکھیں۔

# دوام ذكركى تزغيب

فر مایا کہ اپنااصل کام ذکر کو مجھیں جب ضرورت ہو بول لیں اور پھرمشغول ہو جا کیں جیسے درزی کپڑ اسپتار ہتا ہے اور ضرورت میں بول بھی لیتا ہے لیکن اس کی اصل توجہ کپڑ اسپینے ہی کی طرف رہتی ہے۔

# قلت کلام کی تدبیر

قلت کلام کی ایک تدبیر بیرے کہ ابتدا نکلام نہ کریں الا بعنر ورت اگر کوئی دوسراکوئی بات
بوتھے تو بقدر ضرورت جواب دیکر بھر ذکر میں مشغول ہوجا کیں ای طرح بلاضرورت کسی کے پاس نہ
جا کیں۔

# سالك كوبلاضرورت ميل جول بروها ناندجايي

حضرت والله يهى فرمايا كرتے بين كه بلاضرورت لوگوں ہے ميل جول نه برها كي ۔ اگر ذكر وظوت ہے ميل جول نه برها كي ۔ اگر ذكر وظوت ہے بى اكتا جائے تو بال بجول بين باہم مشرب احباب بين بجے وير ول بہلاليس ۔ جب نشاط بيدا ہوجائے بھرا ہينے كام بين لگ جائيں ۔ حضرت والا مباحات كے انہاك اور بالكلية ترك دونوں كو باعتبارتان كے ہم معزفر ماتے ہيں ۔

# محبت البي پيدا كرنے كاطريقه

اورادواذ کار بنماز ، تلاوت وغیرہ جو نیک عمل کرے ای نیت ہے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں بیدا ہواوراس کی رضاحاصل ہو فالی الذہین ہوکر بطور عادت کے نہ کرے اور جو کیفیت حضور حق کی اس عمل بیدا ہواس کو بعد فراغ بھی محقوظ رکھنے کا برابر خیال رکھے۔ دھن اور دھیان کی اس طریق میں سخت ضرورت ہے۔

فرمایا کر جمع منوشات قلب ہے اپنے آپ کو بچائے رکھے جس میں صحت کی تفاظت بھی

انفال شيل انفال المال ال

دافل ہے کیونکہ جمعیت قلب اس طریق میں مدار نفع ہے۔ خودرائی خود بینی مانع طریق ہے

حضرت والا اس طریق میں خودرائی اورخود بنی کوسب سے بڑا مانع سمجھتے ہیں اوراس شعر کواکٹر فرمایا کرتے ہیں ۔

نگرخود درائی خود درعالم رندی نیست کفراست درین ند هب خود بینی وخودراتی

# ا پنی رائے و تبحویز کوفنا کردینا جاہیے

فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی اپنی رائے اور تجویز کوفنا کر کے تو دیکھے پھر اللہ تعالیٰ وہ دولتیں عطافر ماتے ہیں جواس کے وہم وگمان میں بھی نہیں آسٹیں۔اس میں اتباع شخ بھی داخل ہے جس کی تخت ضرورت ہے اپنی رائے ہے بچھ نہ کرے ۔علاوہ ادب طریق کے شخ کے اتباع میں ہرقتم کی سہولت اور داحت اور بے فکری بھی توہے ۔لبذا بہت جلد اپنے حالات کی اطلاع اور شخ کی تجویز کی اتباع کا سلسلہ جاری رکھے اور شخ جس امر میں جو تجویز کرے اس کو بے چوان و جرامان نے اور اس کے مطابق کا سلسلہ جاری رکھے اور شخ جس امر میں جو تجویز کرے اس کو بے چوان و جرامان نے اور اس کے مطابق کا سلسلہ جاری رکھے اور شخ جس امر میں جو تجویز کرے اس کو بے چوان و جرامان ہے اور اس کے مطابق کا سلسلہ جاری رکھے اس میں مشغول رہے خواہ کتنا ہی نفس کونا گوار ہو۔ بس اصل چیز کام میں مشغول رہے خواہ کتنا ہی نفس کونا گوار ہو۔ بس اصل چیز کام میں مشغول رہا ہے۔ شمرات جو اس کے مناسب استعداد ہوں شکے۔وہ خود ہی مرتب ہوتے رہینگے ۔ حضرت والا اس کے متعلق حافظ کے راشعارا کم فرمایا کرتے ہیں ۔

کے خواجہ خودروش بندہ پروری داند برصراط متنقیم اے دل سے مراہ نیست توبندگ چوگدایال بشرط مزد کمن درطریقت هرچه پیش سالک آید خیرادست

# فنااس طريق كااول قدم ہاور آخر قدم بھى

فنا کے متعلق حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اس طریق کا اول قدم ہے جبیہا کہ ایک معنی کرآ خرقدم بھی ہے اگر کسی کو حاصل نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی حضرت والا کے ۔ یہال اس صفت کے بیدا کر نیکا سب سے زیادہ اہتمام ہے۔

انفاس عين المعالى الفاس المعالى المعالى

# حقوق العبادكي تكهداشت

حضرت والا کے بہال حقوق انعباد کی تلہداشت کی شخت تاکید ہے۔ بالحضوص وہ جنوق جن میں کوتا ہی کرنے سے کسی کواذیت ہو۔ لہذا اس کا بہت خصوصیت کیساتھ اہتمام رکھیں کہ اپنے کسی قول یا کسی نعل ہے کسی کوکسی تنم کی ایڈ انسہ ہونچے۔

#### طريقه اصلاح عيوب

جرطالب اصلاح کواپنے عیوب کی اصلاح کرانے کیلے حسب ذیل طریقہ عمل اختیار کرناچاہیے وہ حسب ارشاد حضرت والا سے کہا یک کاغذیرا پی سب برائیاں لکولین اور جوجویا وا آئی رہیں اس میں لکھتے رہیں اوران کاعلاج بھی انتخشار اوراستعال اختیار وہ مت سے کرتے رہیں اورعاج سے جو بالکل زائل ہوجا کیں ان کانام کاٹ ویں اور جورہ جا کیں پوری یا دعوری ان کولکھا رہتے ویں پر حضرت والا کی خدمت میں اپنی اصلاح کے متعلق خط لکھتے بیشیں توان برائیوں میں سے جوابیت نزدیک سب سے ذیا دواہم ہو پہلے اس کولکھیں اگر تعین میں تشویش ہوتو قرعہ ڈال لیں جس عیب کانام نکل تردیک سب سے ذیا دوا ہم ہو پہلے اس کولکھیں اگر تعین میں تشویش ہوتو قرعہ ڈال لیں جس عیب کانام نکل آنے وہی لکھ دیں ۔ اوراگر اس کا کہ علاج کیا ہوائی کی اطلاع کردیں ایک عیب نے دیا دوا ہی بار اس کا تصویل کی تھو ہوجائے برابر اس کو تعین خطوط تھیجے دیاں اور جب رسوخ ہوجائے اور حضرت والا بھی اس رسوخ کی تھدیق قرمادیں اس وقت دوسرا عیب چیش کریں۔ بس اس طرح سارے عیوب کی اصلاح کرا کیں۔

# حضرت والاكاسلوك جوتتمه ہے تمبر ۲ كا

حضرت والل في خودا في سلوك كي حقيقت نهايت واضح اورلطيف عنوان ب بيان فر الى ب كديهال تو ملاين ب بهم نيس جائي بي كرورو لي كيا چيز ب طالب علم بين صاحب علم بحي نيس بس قر آن و هديث بر عل كرنا بتلات بين بحراى من جو بحد مانا بوتا بيل جا تا ب اورايدا بل جا تا ب كد م الاعين رأت و لا اذن سمعت و لا خطو على قلب بشو من اهنا لها لين بم جيسول بين سه ندكي آكيد في د يكان في منا ندكي كرقاندكي كان في منا ندكي كرقل بين اس كا خطره تك گذرا محرفا بريس ندتوح ت بدوجد

انفاس عيل ب حسدوم

و کیفیت ہے نہ کھنف و کرامت ہے پیمیا بھا کا طرز ہے جیسے سمندر کی چھلی کہ خود اس کے اندرنمک ہوتا ہے اوپر سے نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر کا ٹمک پکنے کے بعد کھلتا ہے پس بہال بھی اوپر کا نمک نہیں ہے گرا ندر ہے جو پکنے کے بعد کھلتا ہے لہذا ایکا تا شرط ہے بعنی ممل میں کوتا ہی نہ کرنا اور حضرت والا کے ارشاد فرموہ واصول کے مطابق کرنا کیونکہ اس طریق میں حسب الارشاد حضرت والا کا میاک م چلتا ہے۔

کارکن کاربیر راز گفتار بی ایمرین راه کارباید کار قدم بایداندر طریقت نه دم بی که ایمرین راه کارباید کار قدم بایداندر طریقت نه دم بی که اصلے آدما دوم بے قدم سعی ناکرده درین راه بجائے نری که مزد اگری طبی طاعت استاد به بر معفرت والا بیجی فرمایا کرتے بین که اگر قاعد بے سے کام کیا جائے تو حضرت والی بیجی فرمایا کرتے بین که اگر قاعد بے سے کام کیا جائے تو حضرت والی بیجی فرمایا کرتے بین که اگر قاعد بے بے اتباع سنت کے سلسلہ بین وصول بطریق جذب ہوتا ہے بطریق سلوک نہیں ہوتا۔ اور بیجذب برکمت ہے اتباع سنت کا کمرہ بوج تشبیہ بالحجوب کے محبوبیت عنداللہ ہے اور محبوبیت کے لئے جذب لازم کے کیوبیت عنداللہ ہے اور محبوبیت کے لئے جذب لازم کے کے د

# منساسبت شنخ پيدا كرنا

فرمایا کہ شخ ہے مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ اس کے افعال واحوال کا تتبع اور استحضار اور اتباع ہے اور مناسبت پیدا ہوئیکے بعد پھرشنے کوخودظہار اسرار کا جوش ہوتا ہے۔

# انسدادسوءظن وغلو درحسن ظن

فرمایا فہرست اجازت ہے کمی کا غارج کرنے کی بناء انقطا خبر کے سبب انتھاء کم اہلیت ہے نہ کہ علم انتھاء اہلیت اورکی کو داخل کرنے کی بناء ظن عالب ان اوصاف کے درجہ ضرور بیرکا و توع بعنی رسوخ تقوی وصاباح مناسبت کا طریق ۔ اہلیت اصاباح اوراوصاف ندکورہ درجہ کا ملہ کی تو تع ہے جیسے علوم درسیہ کی سند کی بناء اس کی نظیر ہے۔

#### اجازت كامطلب

ف مطلب بیرکہ جیسے علوم درسیہ بین سند فراغ دی جاتی ہے اس کا مطلب بینین ہوتا کہ ابھی انفاس میں میں مصدوم ای وقت اس کوان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہوگیا ہے بلکہ محض اس طن عالب پر سند دی جاتی ہے کہ اس کوان علوم ہے ایسی مناسبت پیدا ہوگئی ہے کہ اگر وہ ہرا ہر درس مطالعہ میں سنخول رہے تو تو ی امید ہے کہ رفتہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔ پھرا گروہ اپنی غفلت ونا قدری ہے خود ہی اپنی اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہر گزنہیں بلکہ خود اس پر ہے۔ اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہر گزنہیں بلکہ خود اس پر ہے۔ اس طرح چوکسی کوا جازت دی جاتی ہے اس کا میر مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہوگیا ہے بلکہ مضل سن عالب پر اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ ضرور میر حاصل ہوگیا ہے۔ اور اگر دہ ہر اہر ان کی شخیل کی فکر اور کوشش میں در ہاتو تو ی امید ہے کہ میں درجہ ضرور میر حاصل ہوگیا ہے۔ اور اگر دہ ہر اہر ان کی شخیل کی فکر اور کوشش میں در ہاتو تو ی امید ہے کہ میں درخت اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔

# حضرت والاكي اجازت كاظريقه

حضرت والا کیف ما آفق کسی کومجاز نہیں بناتے بلکہ جب کسی کے متعلق قر ائن حالیہ ہے ہیہ خیال بیدا ہوتا ہے تو بھر اس کے حالات کا خاص طور ہے بغور تنبع فر مانے گئے ہیں بلکہ اس تنبع حالات کسیے بعض کا نام بھی پہلے ہے بطور یا دواشت کے لکھ کرا ہے یاس رکھ لیتے ہیں اور جب اس کی اہلیت کے متعلق اپنا ظاہری اطمینان اور باطنی شرح صدر بھی ہوجا تا ہے اس دفت اجازت عطافر ماتے ہیں۔

# بعداجازت بهى شخ يداستغنانه جابي

فرمایا کہ بینے کے ہوئے ہوئے اس سے استعناء بعد تھیل بھی نہ چاہیئے۔ کیونکہ کومجاز ہوجانے کے بعد شیخ سے سلسلہ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں ندر ہے۔ کیکن تر قیات کے لئے تو پھر بھی اس کی جاجہ سے سلسلہ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں بھی نہیں رہتا۔ لہٰذا شیخ حق سے استغناء کی حاجہ سے بلکہ اکثر احوال میں میافادہ ورجہ ضرورت میں بھی نہیں رہتا۔ لہٰذا شیخ حق سے استغناء کی حاجہ سین بہیں جا بینے ۔ اورجہ نہوں نے اپنے کوستفل مجدلیا ان کی حالت ہی متغیر ہوگئی۔

#### امور دیدیه میں مشور ہ ضروری ہے

حصرت والاتو يهان تک فرماتے ہيں کہ اگر کسی کے سر پر پڑار ہے تو ملائتی ای بس ہے کہ وہ استے جھوٹوں ہی کو بڑا ہے تھے۔ اوران سے ملا جلار ہے بلکہ امور دیدیہ بیں بوقت ضرورت ان سے مشورہ مجمی لیتار ہے چنا نچے حصرت والا کا ای پڑمل ہے۔

انفاس عيني المساح المال الفاس عيني المساح المال المال

# معمولات

#### مشوره كي حقيقت

حضرت والاعمو فامورمباحه میں کسی کورائے بھی نہیں دیے اور فرمایا کرتے ہیں کہ دائے تواہل تجربہ ہے فی جائے جی دعا کرتا ہوں اور یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ آجکل لوگ دائے ویے والے کوئیجہ کا ذمہ دار بجھتے ہیں اورا گر نتیجہ مرضی کے خلاف ہوتا ہے توالزام دیتے ہیں۔ حالا تکہ دائے اور مشورہ ویے کی حقیقت توصرف یہ ہے کہ دوسرے کواس امرے متعلق دائے قائم کرنے میں اعانت اور سہولت ہوجائے باتی دائے ای کوخود بی قائم کرنی جا ہیں۔

# غير ماہر كاعلاج جائز نہيں

جب تک کوئی ماہر طبیب امتحان لے کرمہارت مناسب فن کی تقعد بی نہ کروے میں کسی طبیب کے لئے تحریک کی تقد بین کرتا کیونکہ غیر ماہر کوعلاج کرنا جائز نہیں۔

#### بلاضرورت مشقت

حضرت والا ضرورت ميل تودومرول كيلئ بهت بكه تعت برواشت فرماليح بي ليكن باضرورت اين كومشقت مين بيل و التح-

# زا کداز حاجت چیزوں ہے وحشت ہوتی ہے

حضرت والا وقناً فو قناً اپنی مملوک چیزوں کا جائز و لیتے رہے ہیں اس میں سے جو چیزیں ضرورت سے زائد نگلتی ہیں ان کواپنی ملک سے خارج فرماتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کرتے ہیں کہ مجھ کو زانداز حاجت چیزوں کااپنی ملک میں ہونا بھی موجب وحشت ہوتا ہے۔

# اصول صححه کی بابندی کی ترغیب

حضرت والافر ما یا کرتے ہیں کہ تو اعد ضرور بیادراصول سیحے کی پابندی اتی ضروری ہے کہ حضور سرور عالم اللہ نے خودا ہے آپ کوان کا ہمیٹ یا بند بنائے رکھا۔

الفاس عليني مسلمي عندوم

### تعويذ دينے كاطريقيه

حضرت والاجس تعوقیذ میں کوئی آیت تحریر فرماتے ہیں اس کے اوپر سادہ کاغذ محی لگادیتے ہیں۔ تا كداس كابيه وضوح حوما جائز ہوجائے اور كسى كونتى يا كناه نه ہو۔

# آمدني كاجوتفائي حصيصدقات نافله بين

حضرت والا کابیمعمول ہے کہ علاوہ صدقات واجبہ کے اپنی آمدنی کاچوتفائی حصہ ہمیشہ مصارف خیر میں بطورصد قات نافله صرف فرمادیتے ہیں۔عایں کا رازتو آید دمر داں چنیں کنند۔

# سی پر بیجابارڈ النایاعہدے کے اثر ہے کام لینا

قرمایا کے کسی پر بے جابارڈ النایاعہدے کے انڑے کام لیٹا شرعاً جائز نہیں۔اگر کسی مسافر ، عہدہ دار کیلیے تھہرنے کا کوئی ٹھکا ندنہ ہوتو اس کو مجد میں تھہرتا جا تزہے۔ وہ بہت سے بہت بدکرے کہ خلتے وقت مجد کے مصارف کیلئے بچھو یدے اس صورت میں مجد کا بھلا بھی ہوجائے گا اور مساقر کے قلب پر مسجد کے اندر تھمرنے سے گرانی بھی شہوگی۔

# سائل كوديينة كاطرز

جب كوئى سأئل آتا ہے اور حضرت والاكى نيت دوآئے دينے كى موتى ہے توبيفر ماتے ہيں . دویتے دے سکتا ہوں تا کہ اس کو پھر دوآنے کی قدر ہوا در جب تک وہ دو پیے ہی پر اپنی رضامندی ظاہر تہیں کردیتانہیں دیتے بعضے بدون کئے چلے محتے تو فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے حاجت مند ہی نہیں ور شدو پیسے کوچھی نیست سمجھتے کیونکہ دو ہیے تیول کرنے میں مجھ نقصان تو تھانہیں مجھ نہ مجھ تھا جا ہے تھوڑا ہی

#### ماكى اعانت كاطرز

حضرت والا جب کسی کی مالی اعانت کرتے ہیں تواس کا بہت لحاظ رکھتے ہیں کہ اس کورض یامفت خوری کی عادت ند بڑنے یائے۔ اور جب وہ اپنی سب تدبیر میں ختم کر چکتا ہے اور پھر ہمی اس کوا حتیاج باتی رہتی ہے اس وقت اعانت فرماتے ہیں اور وہ بھی واشتہ واشتہ تا کدایک ساتھ بے فکری نہ انقاس عيسلي حقيد ووم

ہوجائے اور جو کچھ ہے اس کی ول سے قدر ہو۔ کیونکہ بے فکری سے نفس کے اندر بہت سے رذائل ہیوا ہو ،
جاتے ہیں لیکن خود ہمیشاس کا خیال رکھتے ہیں کہ بقدر هاجت اس کے پاس پہو پختار ہے چنا نچا آگروہ مسمی کچھ قرض ما نگتا ہے تو اس مقدار سے کسی قدر کم و سے گرفر مادیتے ہیں کہ بید ہمیہ ہے اس کے اداکر نے کی فکرنہ کرنا کسی موقع یر کی کو بھی ای طرح یورافر مادیتے ہیں۔

# دين كاعقل برغلبه

حضرت والامصالح کے مقابلہ میں ردوقبول خلق یا رسی لحاظ ومروت کاؤرہ برابر خیال نہیں کرتے یغرض حضرت عقل کو ہمیشہ اپنی طبیعت پرغالب رکھتے ہیں اور ای طرح دین کوعقل پر۔اور میدوہ ی کرسکتا ہے جو بڑا صاحب تمکین اور ایوالحال ہو۔

#### مصارف خير

اگرکوئی بڑی رقم مصارف خیر کیلئے آتی ہے تواس کا حساب بھی رقم سیجنے والے کے پاس ارسال فرمادیتے ہیں لیکن اگر کوئی خود حساب طلب کرتا ہے تو خوداس رقم ہی کو میتحریر فرما کر واپس فرما دیتے ہیں کہ جس کوہم پراطمینان نہیں وہ ہم ہے بین خدمت ہی کیوں لے۔

#### مدارس ويوبندوسهار نبور

حضرت والا کاکئی سال ہے ہی معمول ہے کہ اختیاری رقوم میں سے بشرط مخبائش کتا ہیں خرید کرمدارس دیو بندوسہارن پور میں بیجواد ہے تیں۔ استغداد مملی بیدا کرنا

ظلباء کے نقع کیلئے یہ بھی فرمایا کرتے ہیں بس تین چیزوں کاالتزام کرلیں پھرچاہے کچھ

یادر ہے یا نہ رہے میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ استعداد علمی جیدا ہوجائے گی اول توسبق کا مطالعہ کر ہیں پھراستاد

ہے بچھ کر پڑھیں پھرا کی مرتبہ اپنی زبان سے تقریر کرلیں اورا یک چوتھی بات درجہ استحسان میں ہے وہ سے

کہ آمو ختہ بھی بالالتزام پڑھتے رہا کریں۔ بس پھر ندر شنے کی ضرورت نہنے کرنے کی۔

انفائ مين سياس متدودم

# نظافت كاطرزا بتمام

آگر کسی کیڑے یا انگلی وغیرہ پر سیا ہی وغیرہ کا کوئی ذراسا بھی واغ دھید پڑجا تا ہے۔ تو حضرت والا کووہ اس قدر بدنما معلوم ہوتا ہے کہ اس کوفورا قاص اہتمام کے ساتھ دھوتے ہیں۔ اس طرح جس زمانہ بیس زکام ہوتا ہے رومال کے ایک کوشہ میں گرہ لگا لیکتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے اس طرف کے گوشہ میں تاکہ والے ہے اس طرف کے گوشہ میں تاکہ کس رومال آلودہ نہ ہواور جو گوشہ آلودہ ہوا ہے ہیں وائی آسانی کے ساتھ دھولیا جائے۔

### تناسب اورتر تبيب كاامتمام

فرمایا کہ جھاکو تناسب اور تر تیب کا اتناائتمام ہے کہ استنجا کے ڈھیلوں میں بھی جوسب سے بڑا ہوتا ہے پہلے اس کواستعال کرتا ہوں پھراس سے جھوٹا پھراس سے جھوٹا۔ کھانے یہنے کا طرز

اگرکوئی آبخورے میں بہت سابانی تجرکرلاتا ہے توجب اس کو کم کرادیے ہیں تب پیتے ہیں ورندالی وحشت ہوتی ہے کہ تھوڑ ابھی نہیں پیا جاتا کے کا جھوٹا کھانانہیں کھا سکتے جھوٹا پانی نہیں پی سکتے۔ البت ساتھ کھانے میں انقباض نہیں ہوتا۔

# كسي كي معمولات كي تفتيش كاعبث مونا

کسی صاحب معمولات کے معمولات کی تفتیش عبث ہے کیونک اتباع امتی کے افعال کانہیں ہوتا صرف انبیا علیم السلام کے افعال واقوائی متبوع ہیں تاوقتیکہ کوئی تخصیص کی دلیل قائم ند ہو۔ یا جس کے افعال کے اتباع کاسنت میں امر وار د ہوا ہوجیے حضرات خلفاء راشدین یا اکا برضحا برضی اللہ تعالی عنہم مثلاً غرض باستیناء مذکور غیر نبی کی تعلیمات قولیہ کا اتباع ہوتا ہے نہ کہ اس کے معمولات فعلیہ کا کیونکہ ممکن میں مناسب حال نہ ہوں۔

انفاس عيسلي - حشه ودم

# حضرت والا کی زیادہ نظراصلاح ملکات پرہے

فرمایا کہ میری نظر ملکات پر ہوتی ہے افعال پڑئیں ہوتی کیونکہ افعال تو ارادہ بدلنے پرایک منٹ میں درست ہوسکتے ہیں لیکن ملکات کی اصلاح برسوں میں بھی ہوتا مشکل ہے مثلاً بے نمازی تو ارادہ بدلنے پرایک منٹ میں نمازی ہوسکتا ہے لیکن کبر کا برسوں سے مجاہدوں میں بھی زائل ہوتا مشکل ہے۔

### حضرت والاكي نفيحت كامنشاء

فرمایا کہ میں جو بچھ کسی کو کہتا ہوں الحمد ملند ول سوزی اور خیرخواہی ہے کہتا ہوں تحقیر یا نفرت ہے نہیں ۔اس کے افعال کوتو برا سمجھتا ہوں لیکن اس کی ذات کو برانہیں سمجھتا۔

# خاتمه بالخير

فرمایا که حفزت حاجی صاحب کے سلسلہ کی میہ برکت ہے کہ جو بلاواسطہ یا بالواسطہ حفزت سے بیعت ہواس کا بفضلہ تعالیٰ خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض متوسلین گومر بدہونے کے بعد ونیا دِار ہی رہے کیکن ان کا بھی خاتمہ بفضلہ تعالیٰ ادلیا واللہ کا ساہوا۔

# از داج محتر مات کے متعلق عدل

فرمایا کہ بیں تو ایک کی باری بیں دوسری کا خیال لا نامجھی خلاف عدل ہجھتا ہوں کیونکہ اس سے اس کی طرف توجہ بیس کی ہوگی جس کی باری ہے اور سیاس کی حق تلفی ہے۔

### ازواج کے ساتھ برتاؤ کاطریق

فرمایا کداگرعورت مهرمعاف بھی کردے تب بھی مرد کی غیرت کا مقتضا یہی ہوتا جیا ہیئے کہ وہ پھر بھی مہرادا کردے اپنی ہیویوں کے ساتھ خود ہی احسان کرنا زیبا ہے نہ کدالٹاان کا احسان لیما۔

#### حسن معاشرت

حضرت والا اپنے گھروں میں بہت ہی نری اور اطف و بے تکلفی کابر تاؤ فرماتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات پیرانی صاحبان حضرت والا کے گھر میں تشریف لانے کے وقت اگر کسی کام میں مشغول ہوئیں تو حضرت والا نے نہایت لطف آ میز لہجہ میں فرمایا کہ ہم تو ون نجر کے کام کے بعد تھکے انفای آئیں گئیلی

تھائے تھوڑی در کے لئے اپنے دہاغ کوراحت دینے کی غرض ہے تہرارے پاس آتے ہیں اور تمواس وقت بھی اپنے کام میں لگی رہتی ہو۔

### تواضع

ایک بار حضرت والائے قرمایا کہ میں تو بعض اوقات چو لئے بی کے باس بیٹے کر کھانا کھالیتا موں اور بوقت ضرورت یانی کا گھڑا بھی اٹھا کرر کھ دیتا ہوں۔

# حسن معاشرت وبيعلقي

حضرت والا جب تک گھروں میں رہتے ہیں بے تکلف اور ہشاش بٹاش رہتے ہیں۔
مخد دمیت کی شان ہے نہیں رہتے اور گھروالوں کی المرف ایسے ملتفت رہتے ہیں جیسے ان کے ساتھ بہت
زیادہ تعلق ہولیکن جب تھوڑی ور بعد پھر خانقاہ میں تشریف لاکرمشغول بمشاغل دیدیہ ہوجائے ہیں تو پھر
ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا کس سے بچھنگ ہی نہیں۔

# بركل كالوار يواحق اداكرنا

حفرت والا ہرموقع اور کل کا پورا پورا جن اوافر ماتے ہیں لیکن اعمل تعلق صرف اپ محبوب
حقیقی ہی ہے ہے چنا نچ کسی خاص غلبہ میں ایک باربطور راز کے فرمایا کہ بعض اوقات تو تعلقات ہے اس
قدر وحشت ہونے گئی ہے کہ گوعش وسوسداور خطرہ ہی کے درجہ میں ہوتا ہے لیکن بیرخیال ہونے لگتا ہے کہ
بیر جوتھوڑا بہت تعلق گھر والوں کالگا ہوا ہے بیمی ختم ہوجائے لیکن میں اس وسوسہ کے آئے ہی فورآ ان کی
درازی حیات کی بہ تکلف دعا کر نے لگتا ہوں تا کہ اس کا تدارک ہوجائے اور کسی ضرر کا حمّال ہمی شدر نے
کے درکہ بعض اوقات قوت خیالیہ سے بھی دوسر کے صفر رہ ہو بیجے جاتا ہے۔

# اہل کے ساتھ حسن معاشرت کی تا کید .

حفزت والا ہو یوں کے ساتھ سلوک کرنے کی عام طور سے بہت تا کید کرتے رہتے ہیں کہ عور تیں بہت تا کید کرتے رہتے ہیں کہ عور تیل ہوا ہے اور ان کا کون ہوتا ہے لہذا میر حال رحم ہی کابرتاؤ کرنا چاہیئے۔ اور ہندوستان کی عور تیل تو عمو ما اسپنے شوہر کی فدائی ہوتی ہیں ان کے مہر حال رحم ہی کابرتاؤ کرنا چاہیئے۔ اور ہندوستان کی عور تیل تو عمو ما اسپنے شوہر کی فدائی ہوتی ہیں ان کے

انغائن ميلي مندوم

اوپرتشد د تو اور بھی ہے۔ رحمی ہے اور عمو ماعفیف بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے حوریں جن کے صفت قرآن مجید میں قاصد ات المطوف فرمائی گئی ہے چٹانچ مردوں میں تو نامحرم کے دسوسوں سے شاید ہی کوئی بچا ہوا ہوا اور شریف عور تیں قریب سب ہی ایسی ہیں کہ ان کو بھی عمر بحر کسی غیر مرد کا دسوسہ تک نہ آیا۔
اہل کے راحت و عافیت کا بے حد خیال

حضرت والاکوا ہے دونوں گھروں کی راحت و عافیت کا بہت ہی زیادہ خیال رہتا ہے چنانچہ دونوں کی بیاریوں کے علاج کیلئے متعدد بار ہرتم کی تکلیفیں اور انجرا جات برداشت فر ماکر دوردور کے شہروں میں خودا ہے ہمراہ لے گئے اور بعض دفعہ زنانے شفا غانوں میں بھی تفہرا کر ان کا علاج کرایا اور باہر میدان میں خیر نصب کر کے اس میں قیام فر مایا۔

#### ادائے حقوق اہل و حفظ حدود

ایک بارحسرت بڑی بیرانی صاحب مظلها حجمت پرے گریزی اس وقت حسرت والا عائقاه بیل فجر کی سنیس پڑھ رہے ہے تھے ای دوران اطلاع ہوئی حسرت والا نے فورا نیت تو ر دی اور گر تشریف میں فجر کی سنیس پڑھ رہے ہے ای دوران اطلاع ہوئی حسرت والا نے فورا نیت تو ر دی اور گر تشریف لا کرنماز ملے جاکران کی تیارواری فر مائی ۔ جب سب ضروری انتظامات فرما جیکاس وقت واپس تشریف لا کرنماز فجر اوا کی ۔ ایس حالت میں نیت تو ر دیناواجب تھا۔ کے مافی الله رائم حتار باب ادر اک الفریضة بجب الفطع لنحو انجاء غریق او حدیق۔

ف: سیحان الله کیااوائے حقوق اور حفظ حدود ہے در ندز اہدان خشک تو نماز تو در کنارا یہے مواقع پر وظیفہ بھی جھوڑنا خلاف زید بجھتے ہیں جوسراسر حدود شرعیہ سے تعاوز ہے۔ جھوڑنا خلاف زید بجھتے ہیں جوسراسر حدود شرعیہ سے تعاوز ہے۔ ہیو لیوں کی آسائش کی فکر

حضرت والا نے اس بناء پر کہا ہے بعد بھی ہو یوں کی آسائش سنت ہے چنانچہ (تر بذی کی الکے حدیث مرفوع میں اس کی تضریح بھی ہے اور نیز امرطبعی بھی ہے ) اپنے بعد اپنی دونوں ازواج متحر مات کی کفالت کیلئے اپنے بہت ہی خاص مخصوصین کو بعنوان عام دسیت بھی فر مانی ہے۔

انفاس عیسلی صفه دوم

# حفظ حقوق مصفائي معاملات امانات كانتحفظ

حضرت والا كودوس ي كے حفظ حفق كاغايت درجه اہتمام م أوربه حضرت والا ك خصوصيات خاصه ين وضو ي جانا ہے تواس كوجى خصوصيات خاصه ين سے ج بنانچه الرجمى تعور اسابھى معجد كا كرم بائى وضو ي جانا ہے تواس كوجى سقادہ بى بين جاكر والى آتے بين تاكه معجد كا تنا سامال بھى ضائع نہ جائے۔ اس طرح حضرت والا كو صفائى معاملات اورامانات كو خلا ي حفوظ ر كھنے كا براا اہتمام ہے۔

# تعليم دين كي وصيت

وصیت فرمائی کہ میں اپنے دوستوں کوخصوصاً اورسب مسلمانوں کوعموماً بہت تا کید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولا و کوتعلیم کرانا ہر مخص پر فرض عین ہے خواہ بذر بعیہ کتاب ہو بابذر بعیہ عجبت بجزاس کے کوئی صورت نہیں گفتن ویدیہ سے حفاظت ہو سکے جن کی آج کل بے حد کشرت ہے اس میں ہر گر عفلت یا کوتا ہی نہ کریں۔

# طلبا كووصيت خدمت وابل الندكي صحبت

وصیت فرمانی که طلبا کووصیت کرتا ہوں کہ نری درس ویڈ ریس پرمغر ور ند ہوں اس کا کارآ مد ہونا موقو ف ہے اہل اللہ کی خدمت وصحبت ونظر عنایت پر۔اس کا النز ام نہا بیت اہتمام ہے رکھیں بیعنا بیت حق و خاصان حق

#### وصاباعامه

فرمایا که دینی و دنیوی معنرتول برنظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کامشورہ دیتا ہوں ۔

(۱) شہوت وغضب کے مقتنا پر مل نہ کریں۔ (۲) بے مشورہ کوئی عمل نہ کریں۔ (۳) کثر ت اختلاط فلق بلاضر درت شدیدہ و بلامصلحت مطلوبہ اور خصوصاً جب کہ دوئی کے درجہ تک پہوٹے جائے۔ پیم خصوص جب کہ بر کس وناکس کوراز دار بھی بنالیا جائے نہایت مفتر چیز ہے۔ (۴) اس طرح کثر ت کلام اگر چہ مہاح کے ساتھ ہو بخت مفتر ہے (۵) غیبت قطعاً جھوڑ دیں (۲) بدون بوری رغبت کے کھا تا ہزگز نہ کھا کیں۔

انفاس عيسلي.

( ے ) بدون بخت تقاضہ کے جمبستر ندہوں ۔ ( ۸ ) بدون مخت حاجت کے قرض نہ لیں۔ ( ۹ ) فضول خرچی کے پاس نہ جا تھیں۔(۱۰) غیرضروری سامان جمع نہ کریں۔(۱۱) سخت مزاہتی وتندخو ئی کی عادت نہ ڈ الیس \_ زفق اور ضبط اور تخل کواپنا شعار بنا کیس \_ (۱۴) ریا و تکلف ہے بہت بجیس اقوال واقعال میں بھی طعام ولیاس میں بھی۔(۱۳)مقتداء کو جا ہے کہ امراء سے نہ بدخلقی کرے اور نہ زیا دہ اختلاط کرے اور نہ ان کوشی الامکان مقصود بنائے بالخصوص دینوی نفع حاصل کرنے کیلیے (۱۴) معاملات کی صفائی کودیا نات ہے بھی زیادہ مہتم بالثان مجھیں (۱۵) روایات وحکایات میں بے انتہا احتیاط کریں۔ اس میں بڑے ہڑے دیندارفہیم لوگ بےاحتیاطی کرتے ہیں خواہ سمجھنے میں یافقل کرنے میں ۔(۱۲) بلانسرورت بالکلہ اور ضرورت میں بلاا جازت وتبحویز طبیب حاذق شفق کے سی تھم کی دوا ہرگز استعال نہ کریں۔ (۱۷)زبان کی غایت درجہ ہرتشم کی معصیت ولا لیعنی ہاتوں نے اختیاط رکھیں۔ (۱۸) حق پرست رہیں اینے قول یر جمود نہ کریں۔(۱۹) تعلقات نہ بڑھائیں۔(۲۰) کئی کے دنیوی معاملہ میں دخل نہ دیں۔(۲۱)حتی الامكان دنیاد مافیباے جی نداگا تمیں اور کسی وقت فکر آخرت ہے غافل ندہوں ۔ (۲۲) ہمیشدایی حالت مي ربيل كما كراى وقت بيام إجل آجائة كوئي فكراس تمنا كامقنفي ندبو لمولا اخر تسنى المي اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين اور مروقت سيجيل كرثاية ميل نفس نقس والسيس بوداورعلى الدوام دن کے گناہول ہے آبل رات کے اور رات کے گناہوں ہے آبل دن کے استغفار کرتے رہیں اورحتی الوسع حقوق العبادے سبکدوش رہیں۔ (٣٣) غاتمہ بالخیر ہونے کوتمام نعمتوں سے افضل والمل اعتقاد رکھیں اور ہمیشہ خصوصا یا نچوں نمازوں کے بعد نہایت کباجت وتضرع ہے اس کی دعا کیا کریں اورا بمان عاصل برشكركياكري حسب وعده لهن شكوته لازيد نكم سيمى اعظم اسباب ختم بالخيري

### ترك فضول كامعيار

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ترک فضول کا معیاد کیا ہے۔ فرا ایا کہ بیامراجتہاد سے بیہ دیکھا جائے کہ اگر بید بات ہم دیکھا جائے کہ اگر بید بات ہم نہ کہیں گے تو اس سے اپنایا دوسرے کا خفیف یاشد بید دنیوی یادین ضرر ہوگا الیمی بات تو کہی جائے اور جوالیمی نہ ہونہ کہی جائے۔ابتداء میں یہی معیاد ہے۔

# تفري طبع كيلي كلام كرنا فضوليات ميس داخل ہے

انہیں صاحب نے دریافت کیا کہ احباب ہے تفریح طبع کیلے کلام کرنا یہ بھی فعنولیات میں واغل ہے یاس کی اجازت ہے آگر اجازت ہے تو کس حد تک فرمایا کہ اوپر کے معیار ہے تو ظاہراً خارج ہے کیاس کی اجازت ہے اگر اجازت ہے تو کس حد تک فرمایا کہ اوپر کے معیار ہے تو ظاہراً خارل ہے لیکن اس کے بالکیہ ترک ہے اکثر طبائع میں ملال وکلال کی کیفیت پیدا ہوئے ہے فتوروکسل کا احتمال قریب ہوسکتا ہے جوا کیک خفیف ساضرر ہے۔ باتی حداس کی یہ ہے کہ ایسے وقت اس کو جھوڑ دیا جائے کہ اس کا کسی قدر اشتیاق طبیعت میں روجائے۔

# زوا ئدتصوف كى طرف التفات نه ہو

ایک سالک نے ذکر کا اثر واضور شنخ کے عدم استقلال کی شکایت لکھی تھی تر حریفر مایا کدان چیزوں کو متصود ہے دہ نسبت ہے جیسے باغ کی گھاس پھولوں ہے کدا کر بالکل بھی شہوتو باغ کی روح بیں کوئی کی نہیں بلکہ بعض اوقات جب بڑھ جاتی ہے تو کا نے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام بیس لگے رہیے اوران زوائد کی طرف اصلاً النفات نہ سیجے۔

# ارادہ غیبت کے وقت کف لسان مطلقاً احسن ہے

آیک سالک نے لکھا کہ اب کی جاتے ہوا ہوتا ہوتا ہے کہ اس سے معاف کرانا پڑیگا ہے تصورا تے ہے جوغیبت میں داخل ہوسکتی ہے تو فوراً ہے تصورا ہی بیدا ہوتا ہے کہ اس سے معاف کرانا پڑیگا ہے تصورا تے ہی زبان رک جاتی ہے بسااہ قات بولنا شروع کرتا ہول ساتھ ہی وہ تصور بھی بیدا ہوجا تا ہے اور بجائے اس بات کے کوئی دوسری بات کہدویتا ہول فرمایا کہ شمل حسن ہے اور اس سے احسن سے کہ دوسری بات بھی شکی جائے بلکے خاموش ہوجا نیس اس میں نفس کا ذہر بھی زیادہ ہے نیز دوسرول کیلئے سنید ہے کہ جب کلام کانا مناسب ہونا متحضر ہوجائے اس طرح سے دک جانا جا ہے ۔ دوسری بات کی طرف نشقل ہونے میں بہتا ہے بین جونفع متعدی ہے۔

### غائبين كى غيبت كالتدارك

ایک سالک نے دریافت کیاجن لوگوں کی غیبتیں مہلے ہوچکی ہیں اوران میں ہے بہتول کے

انفاس منسل حصروم

متعلق اب یادبھی نہ ہوگا اور بہت ہے لوگ دوسری جگہ کے ہوں سے بیاان کی وفات ہو چکی ہوگی اس کے متعلق کیا کروں فر مایا اپنے ساتھ ان کیلئے استغفار ایک حدیث میں وار د ہے غالبًا ابوداؤ دکی روایت ہے۔
فر مایا کہ سالک کو ہمت ہے کام لیما چاہیئے نرے ندم و تمنی ہے چھیس ہوتا۔
کیسوئی کی تخصیل میں وفلیاں

ایک سالک نے لکھا کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ یکسوئی ودلجسٹی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ہوجائے تحریر فرمایا کہ گوحضور اختیاری نہیں لیکن احضار اختیاری ہے جس قدر دست میں ہوخواہ اس پرحضور مرتب ہویا نہ ہو۔ اس میں دوغلطیاں ہوتی ہیں ایک احضار کا قصد نہ کرنا دومرے حضور کا قصد کرنا۔

# عارف بھی دعا کی اجابت سے ناامیز ہیں ہوتا

حضرات صوفیہ کا یہ فاص ہذاتی ہے کہ وہ دعا کی اجابت سے بھی تا امیر نہیں ہوتے بعض اہل اللہ بعض امور کیلئے تیس سال تک برابردعا کر تے رہے ۲۳ سال کے بعد اجابت کاظہور ہوا ان کواجابت دعا کا لیقین تھا اس لئے برابردعا میں گئے رہے۔ مگر عام لوگوں کی عادت میہ ہے کہ چندروز دعا کر کے جب قبول کے آٹار نہیں و کیصتے گئیرا کروعا مجھوڑ دیتے ہیں اور یوں بچھ لیتے ہیں کہ ہم قبول دعا کے اہل نہیں مسلمانوں نے جہاں اپنی کا میابی کے دوسر ہے طریقوں سے تعافل برتا ہے افسوس ہے کہ وہ دعا جسی ہم فیل مسلمانوں نے جہاں اپنی کا میابی کے دوسر ہے طریقوں سے تعافل برتا ہے افسوس ہے کہ وہ دعا جسی ہم فیل برتا ہے اور برابر اس میں نگار ہے تو ان شاء اللہ تعالی بچھ دئوں کے بعد آٹار قبول نظر آجا کیل کے فیات کرتار ہے اور برابر اس میں نگار ہے تو ان شاء اللہ تعالی بچھ دئوں کے بعد آٹار قبول نظر آجا کیل کے فیاعتبو و ایآ اولی الابصار ،

#### دعا كاطريقيه

حضرات فقہاءاورصوفیہ دونوں نے فرمایا ہے کداگر چہ دعامیں ادعیہ مانور و کا اختیار کرنا افعنل ہے گراس کی پابندی کی ضرورت نہیں اگر کسی وقت کسی بات کے لئے اپنی زبان میں اپنے محاورہ میں دعا کرنے کودل جا ہے تو ہے تکلف جس لفظ ہے جا ہے دعا کرے بس اتن بات کی رعایت ہے کہ حرام چیز کی دعا نہ ہواور حدود سے تجاوز نہ ہو۔

انفاس میسنی ۔۔۔۔ ایمار

#### داصل کواصل قرحت محبوب کے خطاب سے ہوتی ہے۔

#### عارف طالب دنيانهيس موتا

عارف طالب و نیانیس ہوتا۔ زہراس طریق کا پہلاقدم ہے جس کے معنی یہ ہیں کدول ہے و نیا کی محبت اور طلب نکل جائے عارف طالب و نیانیس ہوتا طالب آخرت ہوتا ہے اور بقدر ضرورت کب و نیا زہد کے قلاف نہیں بلکہ مامور ہے۔ اور بلاطلب کے زیادہ لل جائے تواس کا لے لینا بھی زہد کے فلاف نہیں کیونکہ مامور ہے۔ اور بلاطلب کے زیادہ لل جائے تواس کا لینا بھی زہد کے فلاف نہیں کیونکہ مامور ہے جس کے جن کے پاس مغرورت سے زیادہ مال تھا مگر وہ طالب و نیانہ مقطورات اور مصارف فیریس صرف کیا کے ساجاء فی مصاحباء فی السلام حین امطر علیہ جرادمن ذھب فجعل یحدو ہ فی ثو بھال کے دیاں میں اور کا کہ دیا ہے میں اور کا کہ دیا ہے میں امراکہ کی اور کا کو لاغنی لی عن ہو کا ک

# دین میں ایجاد کی دوستمیں ہیں

ایک احداث فی الدین اورایک احداث للدین اول بدعت ہے اور دومری میں مامور بری میں میں میں ایک احداث للدین اول بدعت ہے اور دومری میں میں ہیں یہ سخصیل و کھیل کی تدبیر ہے ۔ خود مقصود بالذات نہیں لہذا بدعت نہیں ۔ سوطریق میں جوالی چیزیں ہیں یہ سب تد ابیر کے درجہ میں ہیں سوا گر طبیب جسمانی کی تد ابیر کو بدعت کہا جائے تو یہ بھی بدعت کہا الی جاسمی میں ورنہ نہیں ۔

### غلوفی الا دب جائبین کا میراده ہے

فرمایا کہ بعض کوادب میں بھی بہت غلوہ وتا ہے میں جا ہتا ہوں کہ سب بے تکلف ہو کررہیں ادراس کے ساتھ اپنی راحت کا بھی خیال رکھیں اور میری راحت کا بھی ۔ اس سے آگے بڑھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور جانبین کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔

# صحبت كامل أكسيراعظم ہے

فرمایا کہ کامل کی صحبت اسیراعظم ہے دی لیجے حضور اللہ کی صحبت کی برکت سے سحابہ کرام

حضوراً نکینه کھی ہیں

فرمایا حضور و الله کو جو محض خواب میں دیکھے وہ حضور ہی ہوتے ہیں مگر ہیات و حالاً ت کا اختلاف اس کے موت میں مگر ہیات و حالاً ت کا اختلاف اس کئے ہوتا ہے کہ حضور آئینہ بھی جیں ایک شخص نے حضور گوخواب میں حقہ پینے دیکھا۔ میں نے کہاتم نے اپنی حالت دیکھی حضور کیونکہ آئینہ ہیں اپنی ہی حالت تم کونظر آئی۔

حضوری زیارت خاتمه بالخیری علامت ہے

فرمایا کے حضور کی زیادت جس کوخواب میں ہوجاتی ہے اس کا غاتمہ ایمان پر ہوگا ہیں حضور منابقہ کی زیادت مثالی علامت خاتمہ بالخیر کی ہے۔

فرمایا کے کامل اجماع خاطرتو ذکر اللہ ای ہے ہوتا ہے اللہ تعالی تو بن بخشے۔

# قرآن مجيدايك برے حاكم كاكلام ہے

بعض مقامات برقر آن مجید میں ربط کا نہ ہونا تصنیفات کا سارنگ نہ ہوتا۔ متعادف مناظرہ کا رنگ نہ ہوتا۔ متعادف مناظرہ کا رنگ نہ ہوتا۔ کفار کے ساتھ مومنین و مطبعین کا ذکر ہوتا اور دونوں کا رنگ بالکل مختلف ہوتا ایک کا اثر دوسرے پرنہ ہوتا دلیل ہے کہ قرآن مجید ایک شفیق اور بڑے حاکم کا کلام ہے جوا آفعال ہے منزہ ایک سی مصنف اور تاتھ پرائیں درت کا کلام نہیں۔

#### اہل اللہ کے احوال

ابل الله کو چونکہ تعت کی حقیقت زیادہ معلوم ہے (کہ وہ محض عطائے خداوندی ہے ہمارے کسب کو پچھے وظل نیس ) ہیں لئے ان کوئعت پر شکر زیادہ ہوتا ہے مگر ہیں کے ساتھ جس قد رتعلق ان کوئعت سے ہے اس سے زیادہ شعم سے تعلق ہوتا ہے ان کی زیادہ نظر شعم پر ہوتی ہے ۔ نیز وہ ہر نعمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سیجھے ہیں ۔ اس لئے وہ موجودہ پر داختی رہتے ہیں مقصود پر نظر نہیں کرتے ۔ چنا نچھ ایک مخص نے ایک ہزرگ سے شکایت کی کہ بچھے افلاس زیادہ ہے ۔ فربایا اگر دل ہیں امن واطمینان ہو۔ بدن میں کوئی مرض نہ ہوائیک دن کا کھانے کو ہواس سے زیادہ اور کیا جا ہے ۔ ۔ ای لئے اہل اللہ کی بیشان ہے میں کوئی مرض نہ ہوائیک دن کا کھانے کو ہواس سے زیادہ اور کیا جا ہے ۔ ۔ ای لئے اہل اللہ کی بیشان ہے

کہ اگر مل کیا تو شکر، ندملاتو اس کو بھی نعمت بھے کر صبر۔اور عبدیت کی وجہ سے وہ حاجت کی ہر چیز مانگھتے ہیں الیکن اگر کو کی چیز نہ مطرقواس پر بھی راضی رہتے ہیں کہ بیدہ مارے کئے نعمت ہے۔ان حضرات کو کسی العمت کی طلب ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے واسطے کہ جمعیت قلب میسر ہوقلب کو پر بیٹانی نہ ہوتا کہ اطمینان کیساتھ کام میں گئیں۔ای لئے ان حضرات کے یہاں جمعیت قلب کا بڑا اجتمام ہے۔
انتیاع سنت بھی و بین ہے

حضور مرور عالم الله کے جعیت قلب امت کا اہتمام تھا حضور الله مال مجر کا سامان ازوان کو عظافر مادیت سے گوحضور کی جعیت اس پرموقوف نہ تھی گر حضور کے نہ اق مبازک کے خلاف صرف ہماری رعابیت کی اورالیا کر کے اس تعلی کو جا کرنے ہے جو حا کرسنت بنادیا کہ میری امت کو دنیا میں بھی وین کا نواب ہے کیونکہ اتباع سنت تو وین ہے کیا انہا ہے شفقت کی کہ ہم نالائفوں کی رعابیت میں بھی وین کا تودا نظام فرمایا جس سے مقصور سے تھا کہ امت کو ایسا کرنے سے جعیت قلب حاصل ہو اور حضور کے مرفعل میں بھی شفقت ہے کیا یہ شفقت نہیں ہے کہ آپ ساری ساری رات کھڑے ہو کر امت کی سفادش کرر ہے ہیں جی کہ تعدید مبارک برورم بھی آگیا۔

ہرنعت کی قدر کرنا جامیئے

فرمایا کہ میں خود مال کو خدا کی لعمت مجھ کراس ہاتھ میں جوتانہیں لینا جس میں رو پہیہ ہوتا ہے۔

مجرفر مایا کہ نعمت کی تحقیر کاکسی کو کیا حق ہے ۔ نعمت وہ چیز ہے کہ ہمارے یہ سارے لیے چوڑے دعویٰ کمالات کے اور سارا طنطنہ جس کا ہے جب تک کہ انہوں نے اپنی تعمت سے نواز رکھا ہے ور ندایمان کا سنجمان بھی مشکل تھا۔

گھرعلیحدہ بنالینامناسب ہے

فر مایا که جعنرت حاجی صاحب نے خود بھے ہے فر مایا تھا کہ گھر علیحدہ ینالینا مناسب ہے اس کی ضرورت ہے کہ اپنا کوئی جدا لھ کا نہ ہو۔

اتفاس ميسنى حصد دوم

# دوزخ مومن کے لئے موجب تظہیر ہوگی

تطهیرمومن کاطرز مختلف ہوگا کفار ہے ۔ فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ایسے رحیم وکریم ہیں کدا گرکوئی موسن دوز خ میں بھی جائے گا تو وہ دوزخ بھی دومرے نوع کی ہوگی لیعنی کفار کے لئے تووہ جیل خاندہے اورمسلمان کے لئے حمام ہے اور بعض مونین کانور ایمان تو اتنا قوی ہوگا کہ بل صراط بران کے گذرنے کے وقت آگ کیج گی اسرع یامومن فان نورک اطفا ناری اےمومن جلدی گذر جا کیونکه تیرے نورایمان کی وجہ ہے میں شنڈی ہوئی جاتی ہوں۔ اگر تو ذرائضبر گیا تو میں یث ہو جاؤل گی۔اوربعض ضعیف الایمان جودوزخ میں جائمیں کے بھی توان کا جانا تز کیہ وتطہیر کے لئے ہوگا۔ يعنى كفارتو دوزخ ميں تعذيب كيليج بيج جائيں كاورمسلمان تهذيب كيلئے۔ جب بدے توتم ميلے كيلے ہوکر کیوں جاتے ہو یا ک صاف ہوکر جاؤ۔ بھرحمام کی صورت بھی دیکھنے میں نہ آئے گی۔ نیز ایک تفاوت دوزخ میں مومن اور کا فر کا کشفی ہے ہے کشف یٹنخ اکبڑے کہ مومن دوزخ میں سوئیں گے بھی اورخواب میں دیکھیں گے کہ جنت ہے حور میں قصور ہیں ۔اور میرکر ناایسا ہوگا کہ جیسے کلورا فام سنگھا کراپریشن کیا جاتا ہے۔ اس لئے دوزخ میں مومن کوموت کی ہی حالت دے دی جائے گی۔البتہ جنت میں نیند نہ ہوگی کیونکہ یہ نیند مثنابہ موت کے ہے اور جنت میں موت ہے نہیں۔ بہرحال دوزخ مومن کے لئے مطہرے تو بعض اوقات تظهیر مولم بھی ہوتی ہے۔ دیکھے بعض میل توالیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈے یانی ہے دور ہوجا تا ہے اور بعض گرم یانی ہے اور بعض بدون صابن نگائے دور نہیں ہوتا۔ اور بعض بدون بھٹی پرچ عائے نہیں جاسکتا۔ مختدے یانی سے مرادتوب ہے۔ گرم یانی سے مراد بہاری وحوادث ہیں۔ صابن سے مرادموت ہے بھٹی ے مراد دوز خ ہے۔ بس مومن کا دوزخ میں جانامیل کچیل داغ دھیہ سے پاک صاف ہوتا ہے یہاں کی آ کے بیں بھی تطبیر کی خاصیت رکھی گئی ہے۔و کیھئے جیسے گو برنا یا ک تگر جل کر را کھ ہوکر پاک ہوجاتا ہے۔ ات طرح تم بھی خدا کی محبت اورعشق میں جل کرفنا ہو جاؤ مٹ جاؤ ۔ سوختہ افروختہ ہو جاؤیس پاک صاف ہوکر پہنچو۔ای کوفر ماتے ہیں \_

ا فر دختن وسوختن و جامه دریدن بروانه زمن شمع زمن گل زمن آموخت

انفائل ميسل انفائل ميسل المائل من ال

فر مایا کفس ایمان پر بھی دخول جنت ہوجا تا ہے۔ بید دہری بات ہے کد دخول ادنی شہو۔ کالجول کے مدرسین

فرمایا که اکثر اسکولوں اور کالجوں کے مدرسین اور ماسٹروں کی عقلیں لڑ کے ہی چھین لیتے ہیں غدا کی معتبیں خدا کی معتبیں

فرمایا کہ یہ تعتیں بھی خداکی ہیں ان کاطبعا محبوب ہونا برانہیں مگر منعم فقیقی اللہ ورسول سے احب بینی زیادہ محبوب ہونا براہے۔

# فرح شكر وفرح بطركا تفادت

فرمایا کرنعتوں برشکر کے طور برخوش ہونا یعنی خدا کے نفتل درحمت ہونے کی حیثیت سے اس
برخوش ہونا یون ہے منعم کا جس کے متعلق ارشاد ہے قبل بیف صل السلہ و ہو حدمته فیدالک فلیفو
حسو ایدفری شکر ہے جو محود ہے اور ایک فرح بطر ہے یعن خود ذات نعمت برناز کرنا سے اشکری ہے منعم کی
اور اس کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ قلب میں نعمت کے ذوال کے احتمال کا استحضار نہیں رہتا اس کے متعلق ارشاد
م لا یعمب الفو حین دیجھوقارون بالذات مال سے خوش ہوتا تھا کیادر گست نی
اور اس استحضار ذوال کے بعد جوفری کی کیفیت قلب میں رہ جا گی وہ میں شکر ہے۔

### فرح بطركوفرح شكربنانے كاطريقنه

فرمایا که جس وفت نعمت برناز کادسوسه بوتواس وفت اس کامراقبه کرد که اس پرجاری کیاقدرت ہے تواس مراقبہ سے فرح بطرجا تارہے گافرح شکر باتی رہے گا۔

### ينتجه خيالات طريق مين ربزن بين

فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ کام میں لگارہے کہ بے نتیج آگروں میں نہ پڑے مثلاً میہ کہ معصیت ہوگئ تنی اس سے توبہ بھی کر کی تنی معلوم نہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں۔ آخراس سے کیافا کدہ کہ آگر کسی وقت زیادہ پریشانی ہوتجدید توبہ کرے اور پھر کام میں لگ جائے۔مطلب میہ کہ آگے چلنے کی قکر کرے بے نتیجہ رازی میں میں میں میں میں میں کہ میں کہ جائے۔مطلب میں کہ آگے چلنے کی قکر کرے بے نتیجہ خیالات میں وفت صرف ندکر ہے اعمال میں وفت صرف کر ہے اس طرح یہ خیالات معنر ہیں کہ میں کال جوایا تہیں ۔ میں جو بچھ ہوایا نہیں غرض ہے نتیجہ خیالات اس طریق میں رہزن ہیں ۔ کام کر نیوالے ایسے چیز وں کو کب و کیھتے ہیں ۔ ان کی توشان ہی جدا ہوتی ہے۔

# تعويذين عقيده كي خرابي

ایک شخص نے عرض کیاروزگار کیلئے ایک تعویذ دید ہے فرمایا کدروزگار کیلئے تعویذ نہیں ہوتا۔
اگر پچھ پڑھ سکوتو اللہ کا نام بتلادوں۔ عرض کیا بتلاد ہے ۔فرمایا کد بعد نماز عشاء یا دھائ پودہ تہج اور چودہ دانے پڑھ لیا کرو۔اول آخر گیارہ گیارہ گیارہ بارورد دخریف ۔ای شخص نے مری ہوئی زبان سے کہا بہت اچھا۔اس پر فرمایا طبیعت خوش نہیں ہوئی۔ ریاعتقاد کی خرابی ہے۔عوام سجھتے ہیں کہ تعویذ سے نعوذ باللہ خدا پر قبصہ ہوجا تا ہے جس سے وہ خلاف نہیں کر سکتے خواہ مشیت ہویا نہ ہواور پڑھنے پڑھانے سے یادعا کرانے سے کیا ہوتا ہے وہ ال کی مرضی پر ہوتا ہے قبول کریں یا نہ کریں۔

# اونی کپڑے کی ناپسندید کی کی وجہ

فر مایا کہ میں ہر میں مادنی کیڑے ہے جوخوش نہیں ہوتا تو اس لئے کہ اس میں کیڑا لگ جاتا ہا درمیرے یہاں حفاظت کا اہتمام نہیں ہوسکتا۔ میں کثیر المشاغل ہوں دوسرے ایسے کا مواں میں توجہ اور وقت دونوں صرف ہوتے ہیں اور جھ کواس ہے گرانی ہوتی ہے۔

### ہدیہ لینے دینے کے آ داب

ہر چیز اور ہرکام ہیں رسوم کااس قد رغلبہ ہوگیا ہے کہ تھا کُن قریب قریب بالکل مث ہی گئے کہ اس ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ ہیں ضرورت کی چیز انتخاص گا تو دینے والے کی جونیت ہے کہ اس کو ہیں ہی استعال کروں وہ اس صورت میں بالکل محفوظ ہے منظ وی گا تو دینے والے کی جونیت ہے کہ اس کو ہیں ہی استعال کروں وہ اس صورت میں بالکل محفوظ ہے نے فروخت کرنے کی ضرورت نہ ہجی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ہدید دینے سے مقصود خوش کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہ فروخت کرنے کی ضرورت نہ ہجی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ہدید و بے سے مقصود خوش کرنا ہوتا ہے وہ بھی اس صورت میں زیادہ قریب ہے کہ جی جاتی چیز آئی۔ اور جومروج صورت و بینے کی ہے اس میں تو دینے والے کی خوش ہوتا ہے جو ہدیہ ہے کہ قصود کے خلاف ہے مقصود تو جس کو مدید یا جائے اس کا خوش کرنا ہے مگر خود ہدید لینے والے کو دینے والے کی خوش کی مجمی رعایت ضروری ہے ایسانہ کرے کہ اس کے سامنے اس

انفاس نيسل ١٤٧٠ - حته دوم

بدیرودومرے کودیدے کیونکہ اس میں اس کی افتار دی ہے۔ یک ملقی اور دل کا ملنا شرط اعظم ہے

فرمایا کہ جس قدر الفت اور محبت بڑھتی ہے ای قدر تکلف جاتار ہتا ہے اور بے تکلفی اور دل کا ملتا شرط اعظم ہے نفع باطن کیلئے گرا کٹر لوگوں کوان باتوں کی خبر ہیں۔

مدريه كامنشا خلوص ومحبت جونا حامين

فر مایا کہ ہدیدوینا محبت وضلوص سے ہونا جاسیے خواہ وہ کسی درجب کی چیز ہوخواہ وہ فلوس ہی ہو بڑھیا چیز نہ ہو۔

زینت مردوں کے لئے زیبانہیں

فرمایا کہ میں سب کونو منع نہیں کرتا لیکن ہاں اکثر نوگ جیتی کیٹر اتکلف اور زینت کی وجہ سے پہنتے ہیں ان کونو ضرور منع کیا جائے گا اس کا اثر طبیعت پر ہرا ہوتا ہے۔ایسے تکلف کی زینت تو عور توں کے لئے ہے۔ نہم دوں کے لئے۔

کھانے کی زغبت

فرمایا کہ کی چیز کے لینے یا کھانے سے عذر کر دنیا حالانکہ ضرورت ہوتو ابتلا اور کفران لعمت ہےاگر چیفتو کی سے عذر کی اجازت ہے (مثلاً رغبت اس کے کھانے کی ہے ہی نہیں )

اصول اسلام راحت بخش ہین

فرمایا کہ جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں سب نے اسلام کے اصول کئے ہیں راحت اٹھار ہے ہیں اور مسلم انوں نے چھوڑ دیتے ہیں پریشان ہیں تکلیف اٹھاد ہے ہیں۔

صفائی روح کی مطلوبیت کی دلیل

عدیت شریف میں ہے نظفوا افنیت کم لین گرے باہر جواس کے مامنے میدان ہے اس کوصاف رکھوسوطا ہر ہے کہ جب مکان ہے باہر کی صفائی کا اس قدرا ہتمام ہے تو خودگھر کی صفائی کس قدر مطلوب ہوگی ہے مطلوب ہوگی تجر کیٹر کے اس سے زیادہ اور جم کی اس سے زیادہ اور دروح کی تو کس قدر مطلوب ہوگی ہے۔

أَنْفَا بِنَ مِينِي مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

# مہمان کو بے تکلف کرنے کی تدبیر

فر مایا کدامام ٹافعی ماع حدیث کے لئے امام مالک صاحب رحمت الله علیہ کے مہمان ہوئے۔
کھانے کے وقت خادم نے اطلاع کی کہ کھانا تیار ہے۔ امام مالک نے فر مایا لے آؤ وہ ہاتھ وھلانے کے
لئے پانی لا یا اور پہلے امام ٹافعی کے ہاتھ وھلانے چاہے۔ امام مالک نے فر مایا کہ پہلے ہمارے ہاتھ وھلاؤ
اس طرح کھانا رکھتے وقت فر مایا کہ کھانا پہلے ہمارے سامنے رکھواس کے بعد خود پہلے کھانا شروع کردیا۔ یہ
ترتیب اس وقت کے رسم و تکلف کے خلاف ہے لیکن اس بیس ایک بہت بڑے وقت پر امام کی نظر گئ اس
لئے کہ مہمان کو پیش قدی کرتے ہوئے شرم وامتلیم ہوتی ہے۔ خصوص کھانے میں ابتدا کرتا ہوں مہمان شرماتا ہے۔ آپ نے آپ نے اختیار فرمائی۔

# اسلام تمام اخلاق حميده كى جري

فرمایا کہ تفریز ہے تمام اظلاق رذیلہ کی اور اسلام بڑ ہے تمام اظلاق حمیدہ کی۔ اس لینے کفر کے بوتے ہوئے اتفاق ہوتا جمیب ہے ان رونوں کا سبب کچھ عوارض ہوتے ہیں۔

# ہدیتے مہیرقلب کا ذریعہہے

فرمایا کہ مدیددے کرکس عنایت کی توقع نہایت ہی منکر وہنچ ہے جھے کوتو یہ بہندنہیں کہ ہدیہ وے کر دعائے لئے کہا جائے اس لئے کہ مدید تو محض طبیب قلب سے اور تظہیر قلب کے لئے ہوتا ہے۔

### بمولانا قاسم صاحب كاقبوليت مدييه

فرمایا مولا تا محمہ قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آگر بیشہ ہوجائے کہ بیٹھی ہم کوغریب سمجھ کرمد بیددے رہا ہے لینے کو جی ہیں چاہتا۔ ہم غریب ای سمی مگراس کو کیا تق ہے کہ وہ غریب سمجھ کردے نے غرض بیہ کہ مولا تا رفع حاجت کی مصلحت کی آمیزش کو بھی نہیں پسند فرماتے تھے۔ اور آبک میہ مجمی معمول تھا کہ سفر میں مدید لینا پسند نہ فرماتے تھے ۔ بعض اوقات پہلے ہے آمادگی نہیں ہوتی مند و کھے کر خیال ہوجا تا ہے تو طبیب قلب سے نہ ہوا۔

انفائ عيل الفائل على المائل على ا

# مولا نافضل الرحمن صاحب كاقبوليت مدييه

فرمایا کہ حضرت مولانا فضل الرحلن صاحب سنج مرادا بادی رحمتہ اللہ علیہ پرغالب حالت مجذوبیت کی تھی گرکوئی شخص دفصت کے دفت ہدید بیش کرتا تو قبول شفر ماتے تھے اور جوشخص آتے ہی دیتا کے لیتے تھے جانے کے دفت دینے کے متعلق فرماتے کہ جشمیار اسمجھا ہے کہ حساب لگا کر دیتا ہے کہ آٹھ آگے آگے گا گئی طیب آتے کا کھایا ہوگالا ور دید دیدو۔ دیکھتے ہدیدیں یہاں بھی دومری مصلحت یعنی ادائے موش کی ال می طیب تھے۔ مدیدی مصلحت یعنی ادائے موش کی ال می طیب تھے۔ مدیدی مصلحت میں ادائے موش کی ال می طیب تھے۔ مدیدی ادائے موش کی ال می طیب

# مولا نا گنگوی کا قبولیت مدریه

حفرت مولانا گنگوی رحمته الله علیه زیاده مقدار میں بدید نہ لینے سے کم مقدار میں لیتے سے اور لینے کے وقت بے صد شرماتے سے فرمایا کرتے سے کہ میری آئی بری حیثیت نہیں اپ کو نیج در نیج اور لینے کے وقت بے حد شرماتے کے بیائی زیادہ سے زیادہ ایک روپیہ دیدو۔ اس میں بھی بیرداز ہے کہ بعض اوقات زیادہ مقدار میں طیب قلب نہیں ہوتا قلیل مقدار سے شرما کرزیادہ دیتا ہے۔

## خاصان فق كي صحبت

فرمایا کرانل اللہ اور خاصال حق کی صحبت میں ان کی دعا میں ان کی تھیجت میں سب میں نورو برکت ہے۔ دیلی میں جو حکیم نامیخا ہیں ان کی نہاضی مشہور ہے۔ اس کا قصد سے کہ انہوں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت میں تابیخا ہوں بجو نبض کے اور علامات کا مشاہدہ نبیں کر تانیض شناس کی دعا کر دینجے ۔ آپ نے نبض کے لئے دعا فرمادی جس اس کا کمال شاہد ہے میاسی دعا کی برکت ہے۔

# باطنى تعلقات كے نفع كامدار بشاشت ير ب

خصوص آگر بیعت کے وقت انقباض ہوتو یہ تجر بداور مشاہدہ ہے کہ پھر ساری عمر اس کا اثر رہتا ہے انگرین کی دوا کا استعمال

فرمایا کدانگریزی دواباستنا تا در بین خودتواستعال نبین کرتا مگردوسرول کے لئے برانبین مجعتا

کیونکہ ضرورت شدیدہ میں جائز ہے۔

## طريق كي حقيقت ومقصود

فرمایا کہ اس طریق کی حقیقت ہے کہ اعمال مامور بہاطریق ہیں اور رضا ، حق اس طریق کامتھود ہے۔اس کے آھے جوشنے کامل تجویز کرتاہے پاسلف کامعمول رہاہے وہ سب تد ابیر کا درجہ ہے فن طب کی طرح اس طریق میں بھی تد ابیر ہیں۔

### حصول نسبت كاموقو ف عليه

فرمایا کہ وہ نسب حقیق کہ بندہ کوخدا کے ساتھ عشق کا تعلق ہوجائے اور حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ درضا کا تعلق ہوجائے اور حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ رضا کا تعلق ہوجائے مید موتوف ہے دوام طاعت وکثرت ذکر پر۔ یہ بدوں اس کے نصیب نہیں ہو سکتی۔اور نسبت جمعنی کیفیت مطلوب نہیں ہے۔

#### وفتت رحلت كااستحضار

فرمایا که الحمد لله الحمد لله الحمد لله مجھ کواپتے وقت (رحلت) کا کافی استحضار ہے لیکن زبان پراس لئے نہیں لاتا کہ دوستوں کور نج موگا۔

#### فلاح كي صورت

۔ مسلمانوں کے فلاح اور مہبود کی صورت ای میں ہے کہ ہر جگدا جمن قائم ہوجا کیں تا کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں۔

#### تقىدىق كےدرج

فرمایا کرتفدیق کے دودر ہے ہیں ایک اختیاری اور ایک اضطراری سوایمان مامور باختیاری ہودہ ہوتا ہے اور اسطراری میں اکتباب واختیار کود فل نہیں اس لئے وہ ایمان نہیں بلکہ جوتفدیق اختیاری ہودہ ایمان ہو اور اختیاری ہواور گاغمی ایمان ہواور گاغمی ایمان ہواور گاغمی کوتفدیق اضطراری ہواور گاغمی کوتفدیق اضطراری حاصل ہے در نہ نماز پڑھا کرے بیانہ سی مگر کم از کم اس کوفرض ہی سمجھائ کوایک دوسرے عنوان سے مجھو کہ ایک ہے جانا اور ایک ہے ماننا جیسے قیصر ولیم ، جارج کو بادشاہ جانا ہے دوسرے عنوان سے مجھو کہ ایک ہے جانا اور ایک ہے ماننا جیسے تیمر ولیم ، جارج کو بادشاہ جانا ہے دوسرے عنوان سے مجھو کہ ایک ہے جانا اور ایک ہے ماننا جیسے تیمر ولیم ، جارج کو بادشاہ جانا ہے دوسرے عنوان سے مجھو کہ ایک ہے جانا اور ایک ہے ماننا جانا ہے ہے ہانا دورا ہے ہے ہانا ہوں کے ساتھ ہے ہو اس کو بادشاہ جانا ہے ہو اسکان ہونے تیمر ولیم ، جارج کو بادشاہ جانا ہے ہو ساتھ ہو کہ ہو ہو کہ ایک ہے ہو اسکان ہونے تیمر ولیم ، جارج کو بادشاہ جانا ہو ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ

اور جارج، قیصر ولیم کو بادشاہ جانتا ہے گرایک کوایک مانتائیں دونوں کی فوجیس لاقی ہیں۔ جیسے یہاں فقط جانے ہے اطاعت کا تکم نہیں کیا جاسکتا ایسے ہی گاندھی جانتا ہے مانتائیوں۔ اس سے ایمان کسے ہوسکتا ہے اب میں اس سے آگے کہتا ہوں کہ دوطریق ہیں ایک رید تحکیماندطریق پر مانتا ہے یعنی جس کو مانتا ہے اس کواسپ او پر حاکم مانتا ہے سویعش لوگ حکیمانہ طریق پر اسلام کی بحض یا توں کواچھا بجھتے ہیں گروہ بھی ایمان نہیں ایمان کیلئے اس کی ضرورت ہے کہ حاکمانہ ظریق پر اسلام کی بحض یا توں کواچھا بجھتے ہیں گروہ بھی ایمان نہیں ایمان کیلئے اس کی ضرورت ہے کہ حاکمانہ ظریق پر مانے ایک صاحب نے بچھ سے بیان کیا تھا کہ ایک یور چین خورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوار کہتی ہے کہ ہم کونماز اچھی اور بیاری معلوم ہوتی ہوگی ہوئی ہوئی سے گردمول الشفون کواپ او پر حاکم نہیں بھی تو اس سے ایمان اور اسلام تھوڑ اہی خاب ہوسکتا ہے یہ تو ایک حکیمانہ طرز پر شلیم کرنا ہے جو ایمان کے لئے کائی نہیں ۔ حاصل یہ کہ ہرمانتا اسلام نہیں ۔

قد کرو واسم بچھ کر کرنا جا ہے۔

فر ما یا کہ بعض طالب شکایت کرتے ہیں ذکر میں لذت نہیں آتی جی نہیں لگتا، وسوے آتے ہیں تووہ سے بچھ لیں کہ لذت کے لئے یا جی لگتے کے لئے یا دسوے ندآنے کیلئے موضوع نہیں دوا ہی سمجھ کر کئے جاؤتے بھی نفع ہوگا۔

## طاعات مين اعتبار دوااوراعتبارغذا

ایک فے عرض کیا کہ حضرت قرآن شریف جویاد کرنا شروع کرے اور کامیاب نہ ہو کیا بروز قیامت اندھا اٹھے گا۔ قرمایا کہ اگرید وعید ٹابت ہے تو اندھا وہ اٹھے گا جوکوشش چھوڑ دے (بیشبہات ادھورے علم ہے ہوتے ہیں) اور جوکوشش میں لگار ہتا ہے وہ اس وعید کامستی نہیں وہ ایسا ہی اہمی کا جیسے یا دوالے ہشمیں گے۔

انفاس عيس انفاس على المال الما

## شیطانی وسوسہ سے بیچنے کی تدبیر

ایک صاحب جومتلائے وساوی تھان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیطانی وساوی سے بچنے کی تدبیر بیرے کہ ہمت سے شیطان کا مقابلہ کرواور مقابلہ یہی ہے کہ اس کی طرف التفات مت کروجیسے کٹ کھنا، کتا بھونکٹا ہے بھونکنے دو۔ بھا گئے ہے اور زیادہ بھونکے گا۔

## خدا بربھروسەركھٹا

خلافت کی شورش کے زیانے کا قصہ ہے کہ یہاں پرایک فخص تھا مندورا جبوت پرانا آوئی تھا
میں صبح کو جنگل ہے آر ہاتھا وہ مل گیا کہنے لگا کہ پچھ خبر بھی ہے تہارے لئے کیا کیا تبویز یں ہورہی ہیں
اکیلے مت پھراکرو۔ میں نے کہا جس چیز کی تم کوخبر ہے جھے کواس کی بھی خبر ہے اورا یک چیز کی بھی خبر ہے
جس کی تم کو خبر نہیں ۔ پوچھا وہ کیا جس نے کہا وہ یہ کہ بدون خدا کے تھم کے سی ہے چھ ہونییں سکتا کہنے لگا
بھرتو جہاں چا ہو پھرو تہمیں کچھ جو تھم ( لیعنی اعدیشہ ) نہیں ، و کھنے ایک ہندو کا خیال کہ خدا بر بھروسدر کھنے
والے کا کوئی کچھ لگا و نہیں سکتا۔

# معاشرت میں حضرت والا کی تعلیم

فر مایا کہ معاشرت کے متعلق میری تمام تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ جا ہتا ہوں کہ کسی کی طبیعت برمیری وجہ ہے باریا گرانی نہ ہو۔

### زناءشراب يينے سے اشد ہے

فرمایا کہ خلافت کمیٹی کے زمانہ میں ایجھے برے کی تو کوئی تمیز ہی نہتی اغراض پرتی ہفس پرتی ، مواپرتی ، دنیا پرتی کا بازارگرم تھا۔ ایک شخص نے ایک حامی کی تحریک ہے کہا کہ شراب پرتو پیکٹنگ اور پہرہ لگاتے ہو گررغہ یوں پر بھی تو پیکٹنگ اور پہرہ لگاؤ یہ بھی تو براکام ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر وین کی وجہ ہے برے کاموں کورہ کتے ہوتو جو بھی برے کام ہوں سب کو بند کر دو بلکہ شراب پینے سے تو زنا اشد ہے۔ پنانچہ شراب کے نہ بینے پراگر ظالم حاکم دغیرہ تل کی دھمکی دے شراب کا بی لیناا بسے وقت جائز ہے اور اگر زنا پرتیل روکا اس

انفاس عير أي الفاس عبر أن الفلس عبر أن الفلس

## خطامعاف كردينااورعذرقبول كرلينا

فرمایا کہ کی کی خطامعاف کردیے پراورعذر قبول کر لینے پریدازم نہیں آتا کہ اس سے دوئی اور خصوصیت بھی دکھ بعض اوقات اس پرقدرت نہیں ہوتی اور بعض اوقات بعد تجربہ کے اس کی سلمت نہیں ہوتی البترا تناظرور ہے کہ اگر اتفاق سے ملاقات ہوجائے قباہم سلام کرلیں اور اگرا کی طرف سے کوئی ضرورت بات چینے ہوتو دوسرا اس کا متاسب جواب دیدے گوشخر ہی ہو۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ بات چیت کا سلملہ ہوئے گے جس سے بے تکلفی پیدا ہوئے کا احتال ہوعذر کردے اور جس سے دین کے ماشیعلی الموظ اللہ ہوعذر کردے اور جس سے دین کے سبب قطع تعلق کیا ہووہ اس ہے مشین ہے چنا نچہ ماشیعلی الموظ اللہ و صدن خاف مسن مک المد احد و صلة ما بقسلہ علیه دینه وید خل مضرة فی دنیا ہ یجوز له بحا نته و البعد عضم کے دین میں جمعة الدین و المذھب عضم و دب ھے جس جسیل خیر من لحالطة مو ذیة و اما ما کان من جمعة الدین و المذھب فعہ جوران اھل البدع و الاھوء و اجب الی و قت ظهور التوبة

## ولسوزي ،ترحم وحفظ حدود حضرت والا

حضرت والا بہار کے قیامت فیز زلزلوں کے حالات من کراس ورجہ متاثر ہوتے ہے کہ بے چین ہوجائے تھے اور پر درد لہجہ میں دعائیہ الفاظ اے اللہ رحم فر ما۔ اے اللہ رحم فر ما بار بار بے افقیار منہ کی ہوئی جاتی سے نکلنے لگتے تھے۔ و نیز فر ماتے بر امشکل معاملہ ہے اگر دل برا نہ ہوتو شفقت علی اخلق میں کی ہوئی جاتی ہو اگر دل برا کرتے ہیں تو الدیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شکایت کی حد تک نہ بھی جائے۔ واقعی صدود کے اندر دہنا اگر دل برا کرتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شکایت کی حد تک نہ بھی جائے۔ واقعی صدود کے اندر دہنا ہی جائے ہور بی کی صورت مثالی ہی این مراط پر چلنا ہے اور بل صراط بر چلنا ہے اور بل صراط بھی ایل ذوق کے قول پر دراصل رعایت حدود ہی کی صورت مثالی ہی اعانت فر ماتے ہیں ور نہ حدود کے ہوگ جو گئی ہوگ ہیں اللہ تعالی ہی اعانت فر ماتے ہیں ور نہ حدود کے اندر دہنا نہا ہت ہی دشوار امر ہے لیکن اگر بندہ اس کی کوشش اور فکر ہیں رہتا ہے تو اللہ تعالی سب آسان فرماد ہے ہی در شوار امر ہے لیکن اگر بندہ اس کی کوشش اور فکر ہیں رہتا ہے تو اللہ تعالی سب آسان فرماد ہے ہیں۔

الفائل- المفائل- المعالم

## ابل بإطل كااثر مثانا

فرمایا کہ مناظروں اور جوائی رسالوں نے اہل یاطل کو بہت فروغ ویدیا ہے ورنداگر بے پروائی برتی جاتی ان کے ردی جانب کچھ التفات ہی تہ کیا جاتا تو ان کو اتنی اہمیت حاصل نہ ہوتی جنتی اب حاصل ہوئی ہے مناظروں سے تو اہل باطل کوفروغ ہوتا ہے اور نتیجہ پچھ ہیں ہوتا۔ البتہ اہل باطل کا اثر منانے کے لئے حق کی تقریر واشاعت بار بار اور جا بجائر تا البتہ تافع ہے۔

فرمایا کہ میری طبیعت میں تاثر بہت ہے ذراے احسان کا بھی میرے اوپر بے حداثر ہوتا ہے حصرت حاجی صاحب کا مسلک

فرمایا که مسائل مختلف فیها میں حضرت حاجی صاحب کا اصل مسلک ترک اور تحرز تقاالا بعارض قوی اور فاعل خوش عقیدہ اور خوش نیت پر تکیر نه فرماتے تھے۔

حضرت والإكامسلك

فرمایا کدمیری رائے بیے کمل تو ہومضبوط اور دائے میں ہوزم۔

اعتراضات كاابك جواب

ایک شخص نے وابی تباہی اعتراضات لکھ کرحفزت والا کی خدمت میں بھیجے تھے۔تحریر فرمایا کہ مجھ مین اس سے زیادہ عیوب ہے مگر مجھے اپنے عیوب کی اشاعت کی تو فیتی نہیں ہوتی تم ان کومشتہر کر دو تا کہ لوگ دھو کے میں شد ہیں۔

## آج كل جواب دينا قاطع اعتراضات نہيں

فر مایا که آج کل جواب ذینا قاطع اینترایشات نبیس موتا بلکه اور زیاده مظول کلام موجاتا ہے۔ تووفت بھی ضائع موااور غایت بھی حاصل نبیس موئی۔

فر مایا کرتقلیل منافع مالیہ یافوت جاہ پر کوئی معقد بہضر زمیس سے لئے بوااہتمام کیا جائے حق تعالیٰ کے حکیم اور حاکم ہونے کا مراقبہ

فرمایا که المحد نشد الله تعالی نے بس بیم اقبدا چھی طرح ذہن میں جمادیا ہے کہ اللہ تعالی حاکم

یمی ہیں اور عکیم بھی حاکم ہونے کی حیثیت سے تو انہیں اپنی تلوق تھوم کے ظاہر اور باطن میں ہرطرح کے تفرفات فرمانے کا ہروفت کامل اختیار اور پوراحق حاصل ہے کسی کو بال چون و چرانہیں ۔ اور عکیم ہونے کے اعتبار سے ان کا ہر تفسر ف حکمت نہ آئے جونکہ بفضلہ تعالی اللہ تعالیٰ کا حاکم اور حکیم ہونا اچھی طرح ذبین شین ہوگیا ہے اس لئے بڑے بڑے حادث میں بھی جس کو پریشانی تعالیٰ کا حاکم اور حکیم ہونا اچھی طرح ذبین شین ہوگیا ہے اس لئے بڑے بڑے حادث میں بھی جس کو پریشانی سے ہیں وہ الحمد للہ جھے کو جم کو پریشانی سے ہیں وہ الحمد للہ جھے کو جم کو بریشان اور بات ہے۔

## حضرت وألا كاطبعي تاثر

حضرت والا میں طبعی تاثر اتا ہے کہ جب حضرت والا کے خواہر زادہ جناب مولا تا سعید احد صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا جن سے حضرت والا کو اتنا تعلق شفقت تھا کہ اس کو حضرت والا تعشق کے ورجہ تک ہو نچا ہوا فر مایا کرتے ہیں تو اس زمانہ میں خود فر ماتے سے کہ تلب میں بادبار با اعتبار اتفاضہ بیدا ہوتا ہے کہ کام چھوڑ کر قبر پر جاول لیکن میں برکھف اس نقاضا کورو کہ ہوں اور اس کے مقتضا پڑ کل نہیں کرتا اور اسے آپ کو کاموں میں برابر مشغول رکھتا ہوں کے ونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ اگر کہیں اس کہ برجمی اس نقاضے پڑ کمل کرایا تو بس پھر علت ہی لگ جائے گی۔

# تحریکات گزشتہ کے متعلق حضرت والا کی رائے

تحریکات کے زمانہ میں چاروں طرف ہے ہرتم کے دوریہاں تک کہ ناجائز زورتک شرکت کے لئے ڈالے گئے لیکن صاف فرماویا کہ علاوہ اس کے کہ اعتقاد کے خلاف عل کرنا تدین کے بھی خلاف ہے۔ ایک قو کا مائع یہ بھی ہے کہ میر ہے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کی جماعت وابستہ ہے جب تک بھی کوشر حمد رند ہوجائے بیش شر یک ہوکرا نے سارے مسلمانوں کی ذمہ واری کس طرح اپنے سرنے بھی کوشرح معد رند ہوجائے بیش شر یک ہوکرا نے سارے مسلمانوں کی ذمہ واری کس طرح اپنے سرنے لول کیا قیامت میں میری گردن نہ نا پی جائے گی۔ تو ان تحریکات کوسلمانوں کیلئے سرا سرمعنر اور اس سلمہ بیس اکثر عوام میں جو طریق عمل اختیار کئے جارہ بیس ان کونا جائز جمینا ہوں نیز میرے نزدیک سلمہ بیس اکثر عوام میں جو طریق عمل اختیار کئے جارہ جی ویدد یرہ گوید

## بوجه مجامع وسوسه برموا غذه بيس

ہمارے خوابیرصاحب نے ایک بارلکھا کہ بعض او قات تو اپنے خیالات وساوی کو بالکل کفریہ انفاس میسلی میں میں مصندوم سمجے کر بخت مایوی اور بیاس کے عالم میں ہموجا تا ہمول۔ جواب میں تحریر فر مایا کہ کفر کیا وہ نو معصیت بھی نہیں ذرا اند بیشہ نہ کریں وسوسہ پر ذرا مواخذہ نہیں بلکہ اس میں ایک گونہ مجاہرہ ہے جس سے قرب بڑھتا ہے اور شیطان اس راز سے نا دانف ہے ورنہ بھی وسوسہ نہ ڈالے۔

## ناشكرى مذموم كى تعريف

ایک نے لکھا کہ چوری ہوگئی ہے اس کا افسوس سو پنے ہے بھی نہیں ہوتا۔ کہیں جن تعالیٰ کی نفتوں کی ناقدری وناشکری تونہیں۔ تحریر فر بایا کہ چوری کا حال س کر چوری کا افسوس اور آ ب کے استقلال پرمسر ور ہوا ناشکری کا اختال مجیب ہے ناشکری جو ندموم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشی ہے منعم کی ہے تعلق ہے ناشی ہووہ محمود ہے اگر اس کا نام کسی کی اصطلاح میں ناشکری ہووہ حقیقتا ناشکری نہ ہوگی کوصور ہ ہو۔

#### خطرات كاعلاج

ان کے دفع کا قصد نہ کیا جائے بلکہ اپنے کام میں زیادہ متوجہ ہونے سے سب ازخود دفع ہو جا کیں گے۔

# آ که تنزم فعل نیست

ایک طالب نے بذر بعی محر بیند فاری بغرض تفاظت بندوق رکھنے کی اجازت طلب کی حضرت والا نے استفسار فرمایا کدا جازت گرفتن چیمسلحت است ۔ انہوں نے لکھا کہ قبل ازیں مریض کبروز بر علاج حضرت بودم بندوق آلد کبر معلوم می شود۔ اس پر بیہ جواب تحریر فرمایا ۔ مگر آلیستلزم فعل نیست چنا نچه آل زنانز دہرکس است وقطعش واجب نیست ۔

ف: چونکہ ان حضرات کے دل پاک صاف ہوتے ہیں اور طبیعت میں بے تکلفی اور سادگی ہوتی ہے اس لئے انہیں ایسی باتوں کے کہ ڈالنے میں پیجھ تامل نہیں ہوتا۔

ایک ذی علم مولوی نے لکھا جناب کے بعض مطبوعہ وعظ اور تصانیف ہڑھیں جن سے بیعت کے شوق میں زیادتی ہوئی تحریر فرمایا مبنی نہایت ضعیف ہے تصنیف کا سیح ہونا مصنف کے صالح ہونے کی مہمی دلیل نہیں ندکہ صلح ہونے کی۔

انفاس عيملي ميلي منه ووم

## بیعت کیلئے مناسبت شرط بیعت ہے

ان ہی صاحب نے لکھا ہے کہ میں شیروانی جمیش ، ڈھیلی مہری کا پاجامہ، بوٹ جوتا اور ترکی ٹو پی پہنتا ہوں داڑھی فی الحال دوڈ صائی انگل کمی ہے ہڑ تھانے کا ارادہ کرر ہا ہوں۔

جواب بیں صدق ہے بہت خوش ہوا میں اس کی جزاء میں صدق ہی ہے کام لیتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا ظاہر خراب میراباطن خراب ایس حالت میں مناسبت مفقو واور خدمت مزعومہ (تعلیم بیعت ) کیلئے مناسبت شرط۔

# شیخ کے خادم بننے کا شرف

ان ہی صاحب نے لکھا کہ میں اس قابل نہیں کہ حضور کا خادم بننے کا شرف حاصل کر سکوں تحریر فرمایا میں تو مخدوم بنانے کو تیار ہوں مگر مناسبت جوشر ططریق ہے میرے اختیارے خارج ہے۔

## دعاکے لئے داعی کی قبولیت شرط ہیں

ا مُمَال حسنه کی تو فیق کی دعافر ما کی تحریر فر مایا البته دعا کیلئے ہرحال میں حاضر ہوں کیونکہ دعا کے لئے داع کی قبولیت کی شرطنہیں۔

## اميروغرباكي ملاقات كاطرز

فر مایا که غرباوا مراء کی طاقات میں ولجوئی کی رعایت تو امر مشترک ہے مرکیفیت ولجوئی کی معادت طبیعت مرخض کی جدا ہے ہیں کی حالت طبیعت وغادت کی خوش مالت طبیعت وغادت کی ایس کی حالت طبیعت وغادت کی ایس ہوتے اور غرباء تھوڑی توجہ وعادت کی ایس ہے کہ جب تک زیاوہ توجہ ان کی طرف نہ کی جائے وہ خوش نہیں ہوتے اور غرباء تھوڑی توجہ ہے دونوں کی ولجوئی کے طریق میں ایسا تفاوت غرموم نہیں ۔ البعة غربا کو انتایا نہ جائے خودا تھ جا کی میں ایسا تفاوت غرموم نہیں ۔ البعة غربا کو انتایا کی بڑے تو بہت ہی نری سے مثلا میدونت میرے آ دام یا کام کا ہے آ ہے تھی آ دام کی جیئے وقت میرے آ دام یا کام کا ہے آ ہے تھی آ دام کی جیئے وقت الک۔

## ترك عمل وتسل تغطل عبديت نبين

ا یک طالب کوتر مرفر مایا که ترک عمل وسل و تعطل کوعبدیت منت جما جائے عبدیت کے لئے

انفاس ميلي مسلى مقدوم

حركت في أعمل لازم ب وهدذا مذلة اقد ام كثير من اهل الطريق حتى وقعو اددطة الجبر والالحادز عما منهم بانهم اطوع العباد.

# عمل کے وقت بخل ،مشقت بغایت راحت بخش ہے

فرمایا کدا گراعتماد ہو ہتا نے والے پراور قہم ہوتو اللہ کا راستداس قد رصاف اور آسمان ہے کہ دیں منٹ کے اندر سجھ میں آسکتا ہے دیر اور مشقت جو پچھ ہے وہ عمل میں ہے اور وہ بھی رسوخ میں اور مشقت ہوتی ہے کہ سجان اللہ ساری مشقت کابدل کیو جاتا ہے۔

موجاتا ہے۔

## لبعض نفساني ملكات

نفسانی ملکات کے متعقد اپٹل نے کیاجائے ہم ای سے مکانف ہیں بلکہ سرت کی بات ہے کہ ان سے اجر بڑھنتا ہے کمل کا ۔ ایک طالب نے اپ بعض نفسانی ملکات کا ظاہر کر کے حضرت والا ہے ان کی اصلاح چاہی اوران کے ہونے پر پخت غم واندوہ کا اظہار کیا کہ وہ بھی میں کیوں ہیں جھی ہیں ان کے زائل تسلی فر مائی اوراس تسلی بخش عنوان ہے کہ ' ایسے ملکات ہے کون خال ہے بیتو جھے میں بھی ہیں ان کے زائل کرنے کا فر مائی اوراس تسلی بخش عنوان ہے کہ ' ایسے ملکات ہے کون خال ہے بیتو جھے میں بھی ہیں ان کے زائل کرنے کی فکر بریکار ہے کیونکہ سے جبلی ہیں اور جبلت بدلائیس کرتی ندانسان جبلی امور کا مکلف ہے کیونکہ ان کرنے کو ملکان نے رافتیاری ہے البتہ ان کے مفتقناء پڑئل کرنا جبلی نہیں نہ غیر اختیاری ہے ۔ لبد ابیعت کر کے کا بدلنا غیراختیاری ہے البتہ ان کے مفتقناء پڑئل کرنا جبلی نہیں نہ غیر اختیاری ہے ۔ لبد ابیعت کر کے اختیار ہے کام لیاجائے اوران ملکات کے مفتقناء پڑئل نہ ہونے ویاجائے باقی نفس ملکات جا ہیئے جیسے فاسد ہوں وہ اس وقت تک مطلق قابل افسوس نہیں جب تک ان پڑئل نہ ہو۔ بلکہ ایک معنی کرتا ہل مسرت فاسد ہوں وہ اس وقت تک مطلق قابل افسوس نہیں جب تک ان پڑئل نہ ہو۔ بلکہ ایک معنی کرتا ہل مسرت کو مولا نا روئم فرمائے ہیں مشقت ہوتی ہے جس ہے کمل کا جربڑھتا ہے اورنش کا تزکیہ ہوتا ہے ای کومولا نا روئم فرمائے ہیں ۔

شہوت دنیامثال گلخن است کہاز دھام آفقو کی روش است پھر قر مایا کہ ایساشخص دوسرول کی خوب تربیت کرسکتا ہے اورنفس کی باریک باریک چوریال بھی پکڑسکتا ہے کیونکہاس کونفس کے اتار چڑھاؤ کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔

الفاس عين المعال المان ا

## جبلى صفات سب محمود ہیں

ملکات رؤیلہ کے متعلق حضرت والا اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کا یہ ارشا وجی نقل فرما یا کرتے میں کہ انسان کے اندرجتنی جبلی صفات بیں وہ سب محمود بیں البتہ ان کا بے موقع استعال کرنا ندموم ہے شیوخ کا ملین ملکات رؤیلہ کا ازالہ بیں کرتے ندان کا ازالہ ہوسکتا ہے بلکہ امالہ کرویتے ہیں جیسے اگر انجن النا جل رہا ہوتو اس کے اندر جو بھا ہے ہاں کوتو باقی رکھنا جا ہیے کیونکہ بھا ہوتی نفسہ بڑے کام کی چیز ہے باں انجن کی کل کوموڈ وینا جا ہے تا کہ بجائے النا جلنے کے وہ سیدھا چلنے گے۔

#### غصر كاعلاج

ایک طالب کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ عصہ غیراختیاری ہے وہ عیب یا گناہ نہیں۔ البتہ اس کا بے موقع صرف کرنا گناہ ہے سواس کی تدبیر یہ ہے کہ عصہ کے دفت کوئی کاروائی نہ کی جائے جب عصہ بلکا ہوجائے سوچ کرمنا سب اور معتدل کاروائی کی جائے۔

#### غصه کے اسباب اور اس کا علاج

ایک صاحب نے فصر کے آثار منکرہ کو بہت بسط سے لکھ کر اس کا علائ جا ہا تھا۔ یہ علائ تخریفر مایا کہ بیجائت یا وہ تحد وہ سب سے مسبب ہوسکتا ہے ایک بید مفصد کے وقت اس کے بہتات یا وہ رہیں۔ دوسرا بیکہ با وجودیا در بنے کے توت وہ بہت صبط کی ندہو۔ آگراول سبب ہے تواس کی تدبیر ہے کہ ایک پر چہ غصر مفرط کی وعیدوں کا لکھ کر کلائی پر یا ندھ لیا جائے اس پر نظر پڑتے ہی یا وہ جائےگا۔ اور اگر دوسرا سبب ہے تواس کی تدبیر ہے ہے کہ تورا وہاں سے خود علیحہ ہوجا نیس یا مخضوب علیہ کو جدا کردیں۔ جب بہان بالکل فروہ وجائے اس وقت اطمینان سے سوچا جائے یلکہ کسی عاقل سے مخورہ لیا جائے کہ اس جرم کی کیا سرنا مناسب ہے۔ بعد تامل یا مشورہ جو ملے ہواس کو بلاکر اس سرنا کو جاری کر دیا جائے گر ہر حال کی کیا سرنا مناسب ہے۔ بعد تامل یا مشورہ جو ملے ہواس کو بلاکر اس سرنا کو جاری کر دیا جائے گر ہر حال میں تئی بھت کی ضرور ضرورت ہے کہ تدبیر کو اختیا رکیا جائے۔

## غصہ اور اس کے بیجان کا علاج

فرمایا که غصه کے وقت کلام بالکل نه کیا جائے جب بیجان بالکل ضعیف ہوجائے اس وقت

ا تفاس نيسيلي معتدودم

ضروری خطاب کامضا نَقَدِّبیں اور اگر اس خطاب کے دوران میں پھر بیجان عود کرآئے بھرانیا ہی کیا جائے قو اعد شرعیہ کا مکلف ہونا

ایک صاحب نے سوال کیا عرفہ کاروزہ جوہم لوگوں نے رکھا ہے تو کیا اس روزہ کا تواب ہم

کو وہی ملے گاجو واقعی عرفے کے دن کا ہوتا ہے کیونکہ دوسری جگہ سے ذکی الحجہ کے جاند کی جو فہری آئی ہیں

ان سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں ذکی الحجہ کا جاند انتیس کا نظر آیا تھا ان کے حساب سے تو پرسوں عرفہ تھا کل نہ

تھا تو اس حساب سے کل جوروزہ رکھا گیا وہ عرفہ کے دن کا روزہ نہ ہوا فر مایا کہ یہاں کا عرفہ کل ہی تھا

پرسوں شھا اور کل جوروزہ درکھا گیا وہ عرفہ نے ہی کاروزہ ہے اور اس روزے کا تو اب ہم کو وہی ملی گاجوعرفہ

کے روز کا ملا ہے اور وجد اس کی ہے کہ شرایعت نے ہم کو واقعہ پڑل کرنے کا مکلف نہیں فرمایا بلکہ صرف

اس بات کا مکلف کیا ہے کہ جو بات تو اعد شرعیہ سے ہم کو تھیں ہوجائے اس پڑل کریں خواہ واقع میں وہ

مات ہو مانہ ہو۔

#### اختلا فات كااثر

فرمایا کہ پرانے زمانے کے لوگوں میں اختلافات کا اُٹر نفرت اور انقطاع کی حد تک نہیں تھا۔ فرمایا کہ زیادہ اذبیت تو بے فکری اور عدم اہتمام سے ہوتی ہے۔

# توسیع دینے سے قوت عملیہ بردھتی ہے

فرمایا کہ صلح کو تہ ہیراور تربیت اصلاح کا حق ہے چنانچہ خود صفور اللے کا خدمت میں بن اقلیہ وفد آیا اور عرض کیا کہ ''ہم لوگ اسلام لانے کو تیار ہیں گردو شرطیں ہیں۔ ایک تو ہم زکوۃ نہ دیں گے ، دوسرے جہاد میں شریک نہ ہوں گے فرمایا منظور۔'' دیکھتے ایسی شرطیں قبول کرلیں جو خلاف اسلام تھیں صحابہ ''نے عرض کیا ہمی کہ حضور یہ کیسا اسلام ہیں آنے اسلام تھیں صحابہ ''نے عرض کیا ہمی کہ حضور یہ کیسا اسلام ہیں آنے تو دو۔ وہ تو پھر سب یہ کے کریں گے ذکوۃ بھی دیں گے جہاد ہمی کریں گے۔ ایمان کی برکت سے ایک نور قلب ہیں پیدا ہوگا جس سے سب اعمال واجبہ کی تو فیق ہوجا گیگی تو دیکھتے حضور نے اس وقت تحقی نہیں فورقلب ہیں پیدا ہوگا جس سے سب اعمال واجبہ کی تو فیق ہوجا گیگی تو دیکھتے حضور نے اس وقت تحقی نہیں فرمائی۔

ایک مثال اور لیجئے ایک بی بی کوحضور کے نوحہ سے تو بہ کرائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول فاس عیمیٰ مصدوم ائلہ! ایک نوحہ میرے اوپر قرض پڑ ھا ہوا ہے اسے اتار نے کی اجازت دید بیجے پھر تو بہ کرلول گی ، اور پھر
کہجی نوحہ نہ کرول گی ۔کوئی بورت ان کے کسی عزیز کے مرنے پرآ کر دوئی ہوگی اس کے بدلے میں رونے
کی اجازت جا ہی نصور نے اجازت مرحمت قربائی اس اجازت کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جب وہ اٹھ کر جلی گئیں
توراستہ ہی ہے لوٹ آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی تو بہ کرتی ہوں ۔

# مریدوش کے انشراح سے نفع ہوتا ہے

## مخصوص بننے اور بنانے کی خرابیاں

فرمایا کہ کسی کونہ مخصوص بناتا جاہے نہ کسی کوخصوص بنا جاہیے ہیں خادم رہنا جاہیے۔ آجکل میہ با منظر نہا ہے۔ آجکل میں بہت ہی جرابیان ہیں۔ ایک تو یہ کہ الم الفلق کورنج ہوتا ہے۔ کہ ہم سے خصوصیت نہیں۔ دوسری فرانی خوداس کے تن میہ کہ اور لوگ اس کے اضرار کے دریے ہوجاتے ہیں تیسری فرانی میہ ہے کہ کو اسلاما جاہات کا بناتے ہیں جس سے اس کا د ماغ فراب ہوتا ہے۔

ا أَهْا مَنْ مُعَنِّى مُعَنِّ

## مت کے لئے کامیانی لازم ہے

عرض کیا گیاہے کہ ہمت تواصلاح نفس کی کی جاتی ہے گر کامیا بی ہوتی فرمایا وہ ہمت ہی نہیں ہوتی فرمایا وہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہمت کی نیت ہے ہوتی ہمت کرے تواللہ تعالی ضرور کا میاب فرماتے ہیں خودارشاد ہے گان سعیھی مشکوراً ورتہ لایکلف الله نفساً الا و سعھا کے فلاف ہوتا۔

شربعت کی رعایت مقدم ہے

ایک بار حضرت والا نے فرمایا کہ باطنی مقام ہے محرومی اچھی بہنبت اس کے خلاف شریعت ہونے کا اندیشہ ہوں سالک کو جا ہے کہ جو حالت قرآن وحدیث پر منطبق نہ ہواس ہے در گذرے مثلاً ہم نے اعلیٰ درجہ کا دودھ برف ڈال کررکھالیکن شبہ ہوگیا کہ اس میں سے پچھ دودھ سائب آکر کی گیا ہے تو اسلم یہ ہے کہ اس دودھ ہی کوچھوڑ دے۔

# اخلاق رذيله كى اصلاح المكتوبات ملقب به عبادة الرحمان سے

#### غصه كاعلاح

ایک سالک نے لکھا کہ غصہ کی حالت بھر اللہ ایس بھر اللہ ایس بیرزیادہ دریک رہتا ہے اور غصہ رہے اور جنوبی جو بات بھر اللہ ایس بیرزیادہ دریک رہتا ہے اور غصہ کی زیادتی کی وجہ ہے بسااہ قات طبیعت کھانے پینے ہے دک جاتی ہے اور خینہ بھی کم ہوجاتی ہے اور قلب براضطرار آ ایک قشم کی پریشانی ہوجاتی ہے قلب کواگر اس سے دوسری جانب متوجہ کیا جائے تو متوجہ نہیں کرسکتا اور غصہ کے بعد ندامت ہوتی ہے اور طبیعت اس کے لئے بے قرار ہوتی ہے کہ کی طرح شخص جس برغصہ ہوا جلد داختی ہوجائے فرمایا جس خصہ کے قارمواصی ہول وہ واجب العلاج ہے اور جوآثار بہال تحریر فرمائے ہیں وہ معاصی نہیں لہذا واجب العلاج نہیں البتہ چونکہ اس سے طبی کلفت اور ضرر ہوتا ہے اس حقیقت اور ضرر ہوتا ہوتا ہوجائے اور فورا کی ایس خفل میں ہے۔ اس کی تہ ہر کرنا چاہے گریہ تہ ہیر بنایا نامسلی دین کا کام نہیں ہر تجربہ کاربتا اسکتا ہے۔ سب سے اچھی تہ ہیر ہیں کہ ہر کرنا چاہے گریہ تہ ہیر بنایا نامسلی دین کا کام نہیں ہر تجربہ کاربتا اسکتا ہے۔

لگ جائے جس ہے فرحت ہو۔

حال: اورجس غصد کے آثار معاصی ہول ان آثار سے اور ان کے علاج سے بھی متنبہ قرمایا جائے تحریر فرمایا اسے تحریر فرمایا اسے خصہ کے وہ آثار اختیاری ہوں ہے کیونکہ معصیت کوئی غیراختیاری ہیں ہوں جے کیونکہ معصیت کوئی غیراختیاری ہیں تو اس سے رکنا بھی اختیاری ہے امور ذیل تو اس سے رکنا بھی اختیاری ہے اور اصل علاج بھی کف ہے لیکن اس کف کی اعانت کے لئے امور ذیل مفید ہیں۔

(۱) معاصی پر جودعید بیں ان کا استحضار۔

(۲) اپنے ذنوب وعیوب یادکر کے بیسو چنا کہ جس طرح میں اپنے لئے بید پسند کرتا ہوں کہ انڈ تعالیٰ مجھ کو معاف فرماد ہے ای طرح مجھ کو جا ہے کہ اس مخف کومعاف کر دول ۔ اورا یک تدبیر مشترک وہی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ مخضوب علیہ کے یاس سے فوراً جدا ہوجائے۔

#### حسدكاعلاج

جس پرحسد ہوتا ہواں کے ساتھ احسان واکرام کا معاملہ کرنا۔ بیدایک مختفر اور موثر تذہیر ہے امید ہے کہ فصل تذہیر کی حاجت نہ ہوگا۔اگر کسی عارض ہے اکرام واحسان اس شخص ہے جس پر حسد ہوتا ہے دشوار ہومٹلا وہ شخص بالفعل یاس موجود نہ ہو بلکہ ہیں دور دراز مسافت پر ہویا اس سے تعارف نہ ہو یا ایساعالی قدر ہوجس ہے اکرام واحسان کرنے کی ہمت نہ ہوتو ایسی صورت بیس جمع میں اس کی خوبیاں بیان کی جائیں۔

#### ريا كاعلاج

بسااوقات ریا کے اندیشہ سے عمل بھی جھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا ایسا نہ کیا جائے ۔بس اتنا کافی ہے کہ قصداریا نہ ہواس سے زیادہ کاانسان مکلّف نہیں۔

#### معيارقساوت

فرمایا کدایک تا ترطیعی ہے ایک تا ترعقلی یا عقادی وملی۔ اول کا فقدان قساوت نہیں ٹانی کا فقدان قسادت ہے۔ بس بیدمعیار ہے۔

الفلاك يمين الفلاك من ووم

## مواظبت على الإعمال

فرمایا کیموافلبت علی الاعمال سے خود ترقی ہوجاتی ہے گواور اکدتہوں۔

## تعلق ومحبت

دعافر مادیں کہ اللہ تعالی حضرت سلم کے ساتھ تعنق وعیت زیادہ کریں اور اس زیادت تعلق کے لئے کوئی علاج بھی تجویز فرمائیں۔فرمایا کہ جو عجت مطلوب ہے وہ بلکہ اس سے زائد حاصل ہے اور جس کی تمناہے وہ مطلوب نہیں میں سیارالنظروری عیقد ربققد رالضرورۃ کی فرع ہے۔

## ر یافعل اختیاری ہے

بہت ہے اعمال میں دیا کے وساوی پیش آئے ہیں خصوصاً جہر میں۔ اگر دیا کی حقیقت کلیہ سے اوراس کے خدموم ہونے کے واقع سے مطلع فربایا جائے۔ تو شاید اس تنم کے وساوی سے بیخ میں سہولت ہوتے رفر فرمایا کذریاء کی حقیقت ہی ہے کہ کوئی دین کا کام کرنا غرض دنیوی کے لئے ہوگو وہ غرض مباح ہو۔ یا دنیا کا کام کرنا غرض مہاح کے لئے چیسے بڑے پیائے پرخری کرنا شہرت ونمائش کے لئے غرض ہونے کے معنی پر ہیں کہ قصد اس کام سے ای غرض کا ہو۔ اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ دیا نفل اختیاری ہے اور اس کوا فقیار کے بے باقی نہ رکھا جائے تو وہ وہ سور یا ہے جس پراجر ملکا ہو یا نبیس جس پرموا فقد ہوتا ہے۔ مال جب بوگا وہ وہ سور دیا ہے جس پراجر ملکا ہو یا نبیس جس پرموا فقد ہوتا ہے۔ مال نہ علاج جو حضر ہ سلم نے تبح پر فرمایا ہے وہ کافی شافی ہے اس کے ساتھ اگر کچھا ور معین بھی ارشاد مال نہ علی جو حضر ہ سلم نے تبح پر فرمایا ہو وہ کافی شافی ہے اس کے ساتھ اگر کچھا ور معین بھی ارشاد مال ہو ہا یا جائے تو وہ وہ سور یہ ہوگی تحریر فرمایا ان الملله یہ خطو المی قلو بکم کا استحضار اس سے غیر ست آئیگی کے اللہ تعال قلو بکم کا استحضار اس سے غیر ست آئیگی کے اللہ تعالی قلب میں غیر مرضی خیال دیکھیں۔

حال: - بندہ کے اخلاق بہت ہی ناشائستہ ہیں اخلاق کی اصلاح کیلئے دعافر مائیں تحریر فر مایا بہی خیال انشاء اللہ اصلاح کی علت تامہ کے مثل ہے۔

## كبركاعلاج

(۱) كبركي حقيقت ے متغبر فرمايا جائے تاكمانطباق على الافراد ميں سہولت ہو تحريفر ماياكم

سي كمال مين البين كودومر المستاس طرح باطل تجھنا كداس كوحقيروذ ليل سمجھے۔

علاج: یہ سیجھنا اگر غیرافتیاری ہے اس پر ملامت نہیں بشرطیک اس کے مقتضاء پر مل نہ ہو یعنی زبان سے اپنی تفضیل ، دوسرے کی تنقیص نہ کرے دوسرے کے ساتھ برتا و تحقیر کانہ کرے اورا گرقصد الیا سمجھتا ہے با بھتا ہے مناتو بلاقصد ہے لیکن اس کے مقتضا نے غہ کور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتکب کبر کا اور مستحق ملامت و عقوبت کا ہے اورا گرزبان ہے اس کی مدرج و تناء کرے اور برتاؤیس اس کی تعظیم تو اعون فی العلاج ہے۔ و عقوبت کا ہے اورا گرزبان ہے اس کی مدرج و تناء کرے اور برتاؤیس اس کی تعظیم تو اعون فی العلاج ہے۔ (ب) نیز اس سے آگاہ فر مایا جائے کہ کبرین اور تکبر و حب و جاہ رعونت و شہرت میں کیا فرق ہے۔ تحریفر مایا عباد النا شتی و حسنگ و احد کی طرح معتد بہ فرق نہیں۔

(ج) اگرطبیعت میں جرف اسپے کو بڑا مجھتا ہوفر مایا کہ یے جب ہے جو حرمت میں مثل کبر کے ہے۔

(د) یا صرف دوس کو تقیر و دلیل مجھنا (جوابینے کسی کمال کی وجہ ہے ہو) اس کو تھی شرعا کبر کہا جائے گا یانہیں ادراس پرمواخذہ ہوگانہیں فرمایا کبر ہیں اصل یمی ہے۔

(س) اوراس کاشرعا کوئی خاص نام ہے یائیس فرمایا اول عجب ٹانی کبر۔

(ص) نیز کبرے اجتناب کیلئے کوئی معین ہوتو مطلع فر مایا جائے تو فر مایا اپنے عیوب کا استحضار دومرے کے کمالات کا استحضار۔

(ط) رعونت وشہرت وجاہ ونخوت و تکبر کا کبرے اگر بھوتغائر ہے اس کوظا ہر فرمایا جائے اور یہ پانچوں اگر آپس میں متغائر ہیں تو رعونت کے لئے علاج تحریر فرمایا جائے اور اگر سب متحد ہیں تو سب کے لئے مشترک علاج تجویر فرمایا جائے فرمایا خواہ لغہ کھے فرق ہو گرمحاورات میں سب متقارب ہیں اور اگر تفاوت ہو تب بھی عجب و کبر کے علاج سے ان کا بھی علاج ہوجاتا ہے۔

# مجن كاعلاج

(۱) حب ال اگرطبعا مو محمد ال کے مقتضا پر کہ ( کسب حرام واسا ک عن الواجب ہے) عمل شہو معصیت نہیں اور اگر عقلاً ہو کہ مقتضا ہے فذکور پر عمل ہوتو معصیت ہے اور بید نقضا پر عمل کرتا ہوں کہ اختیاری ہے تواس کی ضد بھی اختیاری ہے ضد پر بہ تکلف عمل کرتا اور بار بار عمل کرتا اس دا عیہ کوضعیف کر دیتا ہے اور بیری علائ رہے۔

(ب) بنااوقات طبیعت پراتفاق گرال ہوتا ہے ایک صورت میں اگر انفاق کیا جائے تو تو اب نہیں انفاع میسل <u>۱۹۶</u> ہوتا کیونکہ خلوص نہیں ہوتا اور اگر انفاق نہ کیا جائے تو بخل ہے اس کے لئے حضرت سلمہ مجھی تحریر فرمائیں تا کہ اطمینان ہو فرمایا بشاشت اور خلوص ہیں تلازم نہیں۔ بشاشت نہیں ہوتی خلوص ہوتا ہے بلکہ بوجہ گرانی مجاہدہ کا اجر بھی ملتا ہے اس لئے انفاق کرتا جا ہیں۔

(ج) وفع بخل کے لئے اگر پچھ اور معین ہوتو اس ہے بھی مطلع فرمایا جائے فرمایا مراقبہ واستحضار فنائے مال کا اور رجائے اجرا نفاق کا۔

#### حب ونيا كاعلاج

(۱) محبت جوبدرجه میلان ہے وہ ذمیمہ نہیں اور جواس میلان کے مقتضاء پڑمل ہو۔ اگروہ عمل مباح ہے تو اس میں صرف انہاک ندموم ہے۔ اور اگر غیر مباح ہے تو نفس عمل ہی ندموم ہے اور انہاک اور عمل وونوں اختیاری ہیں ان دونوں کی مخالفت بار بار کرٹااس میلان کو مضمحل کر دیتا ہے یہی علاج ہے۔

## انبهاك كى تعريف

سی فعل مباح کا غاص اہتمام کرنا کہ وقت کامعتد بہ حصدای میں صرف ہویا ایسی رقم خرج ہو جہ ہوگا ہے ہوگا ہوگا ہوجائے یا قلب اس میں مشغول ہوکرآ خرت سے موجس کے خرج کے بعد قرض یا حقوق واجب میں شکلی ہوجائے یا قلب اس میں مشغول ہوکرآ خرت سے مافل ہوجائے بیانہاک ہے۔

(ب) وفع حب دنیا کے ملاح میں اگر اور پچھ مین ہوتواس سے بھی مطلع فر مایا جائے تحریر قر مایا تذکر و موت بکثرت۔

# عدم تو كل على الله كاعلاج

(۱) اسباب پرنظرزیادہ رہتی ہے، اسباب کے فوت ہونے سے پریشانی ہوتی ہے قلب میں کویا اسباب ہی پر بھر وسدر ہتا ہے تخریر فر مایا بیطبعی کیفیت ہے جس کا منشا اعتبار بالاسباب ہے اس پر طلامت نہیں ، ندانسان اس کے ازالہ کا مکلف ہے بلکہ ایسا تخص اس کا مامور ہے کہ اسباب کا تہبیر دکھے تا کہ قلب مشوش ندہو۔ حضورا قدی اللّیہ نے سال جرکا ذخیرہ کر کے اس کوسنت کردیا۔

(ب) تو کل کابید رجہ کہ اسباب پر نظر زیادہ نہ ہومتخب ہے دا جب نبیں اول تمام اخلاق واجبہ سے فراغت کرلی جائے پھرمسخبات کا سلسلہ شروع ہونے کا دفت ہوگا۔ اس دفت معلوم ہوگا کہ ان کا زیادہ حصہ

انفاس عليها انفاس عليها انفاس عليها انفاس عليها انفاس عليها المسلم المال المال

تو داجبات کے ساتھ ہی ساتھ حاصل ہوگا۔اس وقت معلوم ہوگا کہ ان کا زیادہ حصہ تو داجبات کے ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ حاصل ہوگا۔اس وقت صرف ساتھ حاصل ہوگیا اور بہت ہی کم حصہ باتی رہ جائیگا جواد نی اہتمام سے رائخ ہوجائے گا۔اس وقت صرف اس حصہ کا طریق عرض کردیا جائیگا۔

# تخصيل خوف مامور به كاظريقه اوراس كي حقيقت

(۱) احتمال المكرّ وه من العمّاب والعقاب اصل ب خوف كاادراس كاستحضار اختيارى ب اى طرح اس كاستحضار اختيارى ب اى طرح اس كف بيس اولا تكلف بوتا ب ممراس كالحرج اس كف بيس اولا تكلف بوتا ب ممراس كالمكرة وجاتا كي تحرار س تكلف كم موكر عادت بوجاتى ب بهراس كالمكه بوجاتا ب كه كف من المعصية سبل بوجاتا ب كه كف من المعصية سبل بوجاتا ب

(ب) حق تعالی کا خوف قلب مین بالکل نہیں اور قلب میں ضعف اور جین بیحد زیادہ ہے خوف الی پیرا ہونے کی جو تد اہیر ہوں ان ہے بھی مطلع فر مایا جائے ۔ فر مایا کیا قلب میں بیا حقال بھی نہیں کہ شاید معاصی پرعقاب یا عماب ہوئے گئے چول کہ بیا حتمال ضرور ہرمومن کے قلب میں ہے اس لئے خوف حاصل ہونا ہوں کا استحضار اور کف عن المعاصی بالاستمرار بیخوف کو ملکہ بنادی میں اور یہی استحضار و کف عن المعاصی خوف کو ملکہ بنادی میں اور یہی استحضار و کف عن المعاصی خوف کو ملکہ بنادی میں اور یہی استحضار و کف عن المعاصی خوف کا قوی معین بھی ہے۔

## تخصيل مبركاطريق

(۱) مصائب کا قل قلب پر بہت ہی گران ہوتا ہے بلکہ کوئی بات خلاف طبع پیش آجائے اس سے قلب میں سے چینی اوران طراب پیدا ہوجا تا ہے اور قلب میں اس کی وجہ سے طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ ہمید ہے کہ حضرت اقدس اس کے لئے علاج مرحمت فرما عیں سے یخر پرفر مایا نہ سبب ندموم ہے مندسب ، دونوں غیرا فقیاری ہیں و لاید م حالا اختیار فید۔ اس لئے ضرورت معالج کی نیس البت صدور شرعیہ ہے الافتیار تجاوز کرتا ہے فرموم ہے اور بے صبری ای کاتا م ہے۔

(ب) مبرکی حقیقت شرعید یہ مطلع فرمائیں گے تحریر قرمایا حسس النفس علی ما تکوہ عسما یہ میں النفس علی ما تکوہ عسما یہ موجہ سے تجاوز ندہونے پائے عسما یہ محدود شرعید سے تجاوز ندہونے پائے ایعنی جزع فزع اور خلاف شرع اقوال سے بچنا۔

انفاس مين مندوم

(ج) ہے جینی اور طبعی اضطراب گوشر عالد موم نہیں گرنفس کواس سے تکلیف ہوتی ہے تحریر فر مایا کہ اس تکلیف کا معالجین کی تمرض سے خارج ہے۔

(د) بسااد قات اس کی دجہ ہے دین امور فرائض و داجبات میں خلل واقع ہونے لگتا ہے فر مایا خلل غیرا ختیاری یا اختیار ک۔

(س) جومصیب قلب پر ناوة شاق ہوتی ہے جیسے والدین یا اولا و کا انتقال ۔ اگر کسی کو بوجہ قساوت کے ایسے مصائب پر بچر گرانی قلب پر ند ہوتو الین صورت میں نداس کو تکلیف ہوگی اور نہ مبراور نداس پر تو ایسی صورت میں نداس کو تکلیف ہوگی اور نہ مبراور نداس پر قواب سے تو ایسی صورت میں مختصیل تو اب کی کیا صورت ہے ۔ یاوہ شخص اس مصیبت پر صبر کے تو اب سے محروم رہے گاتے مرفر مایا کہ بینوز مرکھنا کے اگر مصیبت پر قاتی ہوتو صبر کروں گا۔ یہ بھی تخصیل تو اب مبر کے لئے کافی ہے۔

(ص) مصائب کے وقت حقوق شرعیہ میں خلل کبھی تواختیاری ہوتا ہے فرمایا کہ اس کا تدارک تواختیاری ہے۔ تدارک کرنا جا ہیئے۔

(ط) سنبھی غیرافقیاری کہ قلب الیمی پریٹانی میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ ذہول اور غفلت کی وجہ ہے دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی ۔فرمایا تواس ہے کوئی ضرر دین نہیں اور مہتم بالثان ایسے ہی ضرر سے بچنا ہے۔

## میرے مزاد یک قساوت کی تفسیر سیے کہ

- (۱) طاعت کی طرف طبیعت کی رغبت نہیں تحریر فرمایا طبعی یا قصدی استحضار ہے۔
- (ب) اور ندموانسی سے طبیعت میں نفرت ہے۔ تحریر فرمایا طبعی یا تصدی استحضار ہے۔
- (ج) بلکہ بسااوقات طاعات واجب مخلوق کے خوف سے اوران کے طعن ولعن کے ڈر سے اواہو تی ہے۔ ہے۔ فرمایا ریتوریا ہے۔
- (س) اورطاغات کی طرف نظیعی رغبت ہوتی ہاور نہ تصدی استحضار ہے اورا لیے ہی معاصی ہے نفرت فرمایا رغبت ونفرت طبعیہ غیرمطلوب ہے ، رغبت ونفرت اعتقادی کافی ہے اور یہی مامور بہ ہے اس سے متقصاء پریار بارغمل کرنے ہے اکثر طبعی رغبت ونفرت بھی ہوجاتی ہے اگر نہ ہوتی بھی معنز بیس ۔
- (ص) قساوت ہے مقصود بندہ کا میہ ہے کہ جیسے بعض لوگوں کودیکھا گیا کہ حالت صلوٰ ہم میں رونے

انقاس ميسيلي - حقيد دوم

کتے ہیں قرآن شریف پڑھنے میں رونے کتے ہیں۔ وعظ میں وعید کے مضامین کور قیق القلب ہوکر

تربید دیکا میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ احقر کون نماز میں روہا آتا ہے نہ قرآن پڑھنے سننے سے رفت قلب

ہوتی ہے یہ حالت اگر غیر محمود ہے تو حضرت والذاس کے لئے علاج ارشاد فرما کیں۔ فرمایا یہ امور غیر
اختیاریہ ہیں اورایے امور میں غیرمجود کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔

شكر كى حقيقت

جوهالت طبیعت کے موافق ہوخواہ اختیاری ہو یاغیراختیاری اس حالت کو ول ہے خدائے تعالیٰ کاعطیداور نعت مجھنااور اس پرخوش ہونااورا بٹی لیافت سے اس کوزیادہ مجھنااور زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنااورا س نعت کو جو جوارح ہے گنا ہوں میں نداستعال کرنا پیشکر ہے۔ محقصیل شکر کا طریق

اس کی ماہیت کے اجزا سب افعال اختیار یہ ہیں ان کو بہ کمرار صاور کرنا یہی طریقة تخصیل اور یہی طریقة تنہیل ہے۔ طریق تخصیل مراقبہ

زہد۔اس کی ماہیت قلب رغبت فی الدنیا ہے ۔طریق تحصیل مراقبہ اس کے فابی ہونے کا اور مطالعہ حالات کا اور مطالعہ حالات کا اور مطالعہ حالات رائد میں کا علیہ میں انہاک نہ کرنا اور طریق تسہیل ہے۔صحبت زاہدین کی اور مطالعہ حالات رائد میں کا۔

وعااورتو جهات

احقر کوحی تعالی کی ذات بابر کات ہے امید ہے کہ حضرت کی دعااور تو جہات ہے احقر نا کارہ ' غلائق کی اصلاح ان شاءاللہ تعالیٰ ہوجائے گی۔ '

جواب تحریر فرمایا کہ میں کیا چیز ہول مگر حق تعالی کے فقل ورحمت سے سب امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ \_

انفائ ليسنى كالمستعمل المستعمل المستعمل

جس طاعت کا ارادہ ہواس میں کمال کا ورجہ افتیار کرنا ہے صدق ہے اور اس طاعت میں غیر طاعت کی قصد نہ کرنا ہے افلاس ہے اور یہ موقوف ہے ما بہ الکمال کے جانے پرای طرح غیر طاعت کے جانے پرای طرح غیر طاعت کے جانے پراس کے بعد صرف نیت اور عمل خیر دا جر رہ جاتا ہے اور یہ دونوں (نیت وکمل) افتیاری ہیں۔ طریق تحصیل تواس سے معلوم ہوگیا۔ آگے رہا معین وہ استحضار ہے وعدہ ووعید کا اور مراقبہ نیت کا۔ مثال صدق کی نماز کواس طرح پڑھنا جس کوشریعت نے صلاق قاکلہ کہا ہے لیتی اس کومج آواب ظاہرہ و باطنہ کے اواکر تا ۔ علی ہذا تمام طاعات میں جو درجہ کمال کا شریعت نے بتلایا ہے اس کو افتیار کرتا۔ مثال اخلاص کی نماز میں دیا و کو کہ غیر طاعت ہے رضائے غیر حق کا قصد نہ ہوجو کہ غیر طاعت ہے اور اس کے متعلقات ظاہر ہیں۔ متعلقات ظاہر ہیں۔

## اخلاص اورخشوع خضوع كافرق

ا فلاص راجع ہے نیت کی طرف اور خشوع خضوع سکون ہے جوارح وقلب کاحر کات منکرہ فلا ہرہ و باطنہ سے آگر چدان حرکات میں نیت غیرطاعت کی نہویس اخلاص خشوع سے مفارق ہوسکتا ہے نیبت مراقبہ

بیے کداسکود کی بھال رکھی جائے کہ میری نیت غیرطا عت اونہیں۔

وساوس

وساوس جوغیرطاعت کے بلااختیار پیش آتے ہیں ان کے دفع کرنے کا کیاعلاج ہے جواب تحریر فرمایا کہ وسادی مخل نیس اخلاص میں اول تو وہ غیراختیاری ہیں ، دوسر سے نماز سے وہ تقصود تو نہیں۔ ارا وہ صلوق کے وفتت وسیاوس کا آٹا

ارادہ صلوۃ کے وقت قبیل ازتح یمہ ہر چنداس کی کوشش کرتا ہوں کہ غیر طاعت کا وسور قلب میں نہآئے مگر پھر بھی کامیا بی نہیں ہوتی۔

تحرير فرمايا تو محذور كيا ہوا۔ اخلاص كے خلاف نه ہو نااو پر معلوم ہوا۔ البتة اگر قصد أبول تو صدق كے خلاف

الفاضيك حسد دوم

یں یکر جب بلاتصد ہوں تو خلاف صدق بھی ہیں۔ قطع تحریمہ کی نوبت

اور بسااوقات قطع تحریمہ کی نوبت آجاتی ہے فرمایا پیلوحرام ہے۔

نیت فل اختیاری ہے

اور مررسہ کررنیت اور استحضار کرنا پڑتا ہے۔ اس خیال سے کہ تح بیمہ کے وقت نیت نہیں ہوئی اور عزم نہیں ہوایا تحریمہ کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ فرمایا نیت فعل اختیاری ہے اس وقت دوسری طرف توجہ قصد واختیار سے ندہونا چاہیئے اور بلااختیار منافی نیت نہیں۔

## اخلاص وخشوع كافرق

جوحضرت اقدى كاارشاد ہے (اگر چدان حركات ميں نيت غيرطاعت كى ندہو) اس ميں اتنا شبہ ہے كہ جب وہ حركات منكرہ بيں توان ميں نيت طاعت كى ہوئى نيس سكے گی۔ ان ميں تو بہرصورت نيت غيرطاعت ہى كى ہوگى تحرير فرمايالازم نيس بلكمئن ہے كہ كى چيز كى بھى نيت شہوعبث حركات ہوں جو بے يروائى ياعادت كے سبب صادر ہوں خواہ جوارج كے حركات ہوں يا قلب كے۔

## نماز کی حالت

کی طاعت میں غیر طاعت کا تو قصد نہ ہو گردوسری طاعت کا قصد ہوچیے نماز کی حالت میں کوئی قصد اُکی شرکی مسئلہ میں ریا کا قصد نہیں اور نہ کی اور تعلیٰ غیر طاعت کا قصد ہے گر نماز کی حالت میں کوئی قصد اُکی شرکی مسئلہ کا مطالعہ کرتا ہے یا کسی اور سفر طاعت کا نظام قصد اُسوچتا ہے۔ (اگر چرنماز سے قصد و فرض نظام سفر سوچنے کا ندھا) جواب تحریر فر مایا یہ سئلہ وقت ہو اعد سے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ اس وقت دو عدیشیں میری نظر میں ایک مرفوع جس میں ہے ہو و عدست اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ اس وقت دو عدیشیں میری نظر میں ایک مرفوع جس میں ہے ہو وہ صلبی د کے عتب ن مسقبلا علیہ ما بقلیہ ۔ دو سرک موقوف حضر سے عرض قول جس میں ہے ہوئے ایک میری ہوئے ایک میری نظر علیہ ما عت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار میں ہوئے ایک میری ہوئے ایک استحضار ہوجائے (بلاقصد یعنی جسے میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار ہوجائے (بلاقصد یعنی جسے میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار ہوجائے (بلاقصد یعنی جسے میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار ہوجائے (بلاقصد یعنی جسے میں میں ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے دور میری ہوئے ایک ہوئے ہوئے ایک ہوئے

الفائل ميلي حضروم

نمازے تفدیجہیز جیش کا نہ تھا اور ہوگیا ، دونوں میں بیامر مشتر کے ہے کہ اس دوسری کا اس طاعت مشنول فیہا ہے تھیز جیش کا نہ تھا نہا نہ بڑھنے ہے بیئر خینے کے بیئر خینے کریں گے بیس حقیقت اظلاص تو دونوں میں یکسال ہے اس میں تشکیک نہیں عوارض کے سبب ان میں تفاوت ہوگیا اور دوبرا درجہ اگر بلاعذر ہے تو غیر اکمل ہے اور اگر عذر ہے ہو وہ بھی اکمل ہے اور دوبرا درجہ اگر بلاعذر ہے تو غیر اکمل ہے اور اگر عذر ہے ہوتو وہ بھی اکمل ہے جیسے حضرت عزوض ورت تھی اور اس کا معیاد اجتہاد ہے لیکن ہر حال میں اظلام کے بالکل خلاف نہیں البت خشوع کے خلاف ہونا نہ ہونا نہ ہونا نہ ہونا نہ ہونا نہ ہونا نہ ہونا نظری ہے میر ہے ذوق میں بصورت عذر خلاف خشوع بھی نہیں اگر ضرورت ہونا کو مقروع کے خلاف ہونا نظری ہے میر ہے ذوق میں بصورت عذر خلاف خشوع بھی نہیں اگر ضرورت ہونا کو مقروع کے خلاف ہونا نظری ہونا ہونا کو مقرول کو مسلکہ خشوع اور اخلاص کا دوسر او قبق مسکلہ خشوع اور اخلاص کا دوسر او قبق مسکلہ

یا نماز میں خلاف احت کا قصد نماز میں کڑھ تا ہے کہ کوئی ناوا تف آ دی میری اس نماز کود کچے کر اپنی نماز درست کرے ایسی طاعت کا قصد نماز میں کئل اخلاص ہے یانہیں تی حریفر مایا اس میں خود نماز ہے مقصود غیر نماز ہے اس میں بظاہر خلاف اخلاص ہونے کا شبہ ہوسکتا ہے مگر میرے ذوق میں اس میں تفصیل ہے کہ شادع کیلئے تو بید خلاف اخلاص نہیں کیوں کہ وہ اس صورت تبلیغ کے مامور میں اور غیر شارع کے لئے مامور میں خلاف اخلاف اخلاص تعلیم کیلئے مستقل نماز کا حرج نہیں ۔

## قبوليت مدبية ميل حضرت والإكاطرز

کٹی مرتبہ طبیعت کا تقاضا ہوا کہ حضرت سلمہ کیلئے کوئی تھوڑی ہی چیز بطور بدیہ حاضر خدمت کرول لیکن چونکہ حضرت کی طبیعت مبارک کے خلاف ہے اس لئے چیش کرنے کی جرائت نہ ہوئی اور نہ عرض کرنے کی ہمت ہوئی درخواست ہے کہ اگر حضرت والا اجازت فرما کیس تو سرف دورہ پیدی کوئی چیز (جوحضرت سلمہ پیندفرما کیس) اپنے ساتھ لا کرحاضر خدمت کروں ۔ نیا گراحظر کا حاضر ہوتا کسی عذر ہے ملتو کی ہوگیا تو کسی ایسے خض کے ہاتھ تھیجد ول جوحضرت سلمہ کا خادم ہوتے جرفر مایا ۔ جاب بھی ہوتا ہے مگرا ہے ہے جرک سے محرومی ہوئی گوار انہیں کوئی خاص چیز ذہن میں نہیں بے تکلف عرض ہے کہ انقد انفع ہے گراس سے نصف لیعنی ایک روپیہے۔

اس کی حقیقت ترک اعتراض علی القصناء ہے اگرالم کا احساس بن شہوتو طبعی رضا ہے اگرالم کا احساس ہاتی رہے تو رضاعقلی ہے اور اول حال ہے جس کا عبد مکلف تبیں اور ٹانی مقام ہے جس کا عبد مکلف ہے۔ تدبیراس کی تحصیل کی استحضار رحمت و حکمت الہٰہ کا واقعات خلاف ظبع ہیں۔ نو کل مستحب

اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے فطرۃ توت قلب اور حقوق واجبہ کا ذمد ندہونا۔ یا اہل حقوق کا اجبہ کا ذمد ندہونا۔ یا اہل حقوق کا بھی ایسا ہی ہونا۔ اگر کسی میں بیشرا تطاخفاق نہ ہوں تو واجب پڑا کتفا کیا جائے اور اس سے زائد کی وعاکی جائے خود قصد ندکیا جائے۔ وعاکی جائے خود قصد ندکیا جائے۔ تعلیم فنا

مجلس حفرت والا میں ایک شخص نے حفرت والا کی تقریر پر بطور تقدیق ہجے کہد دیا تھا تنہید فرمائی کہ بہت وان سے میں دیکے رہا ہوں کہ تمہارے اندر فزا کی شان بالکل نہیں مجلس میں اپنے آپ کو ہالکل فائی محف بنا کر بیٹھنا چاہے جس کوآ دی پڑا سمجے اس کے سامنے کسی قول کے تقد این کرنے کے قابل بھی نہ بھتا چاہے۔ دوسرے کے قول کی تقد این بھی وہ بی کرتا ہے جوا پ آپ کو بچھ بھتا ہے ۔ وسرے کے قول کی تقد این بھی وہ بی کرتا ہے جوا پ آپ کو بچھ بھتا ہے ۔ دوسرے کے قول کی تقد این بھی وہ بی کرتا ہے جوا پ آپ کو بچھ بھتا ہے ۔ ورسم نے کورشیدا ندر شار ذرواست خوا رائز درگ دیدن شرط اوب نباشد میں اگر قرائن حالیہ سے خطا ب کر نیوا لے کی اجازت متبقین ہوتو بھدر ضرورت مضا کھنے نہیں۔ لیکھٹ امور

ایک صاحب نے بعض امور کی نسبت عرض کیا کہ سیڑوں مرتبان کے ترک کاارادہ کیا اور ہر بار بیارادہ نوشا رہائی کہ اب ارادہ کرنے کو بھی جی نہیں جا ہتا۔ جواب میں تحریفر مایا، ہے جی جا ہے ہی کرنا جا ہے وہ خالی نہیں جا تا خداجا نے کس وقت اس کے اثر کاظہور ہوجائے ، یقین فرما ہے کہ الحمد لللہ اس سے مردہ ہمت میں تازہ جان آگئی۔

الفاس عيس أ

#### نمايال وصف حضرت والا

حضرت والا کے عادات واخلاق میں سب نے نمایاں وصف بے تکلفی اور صفات ہے۔

محض تکلف یا عام رسم ورواج کی خاطر کوئی البی بات نہ پسند فرماتے ہیں اور نہ افقیار فرماتے ہیں ہوائے
یادوسرے کیلئے بارخاطر یا تقیق نفع کے منائی ہو۔ تکلف میں سراسر تکلیف کے باو جود لوگ اس کو نوش افلاقی سیحتے ہیں۔ حضرت کواس نوش افلاقی سے نہ صرف بالطبی بعد معلوم ہوتا ہے بلکہ اکثر صورتوں میں تعلیم و تربیت کے مصالح بھی اسکے مقتضی نہیں ہوتے ۔ لیکن چونکہ لوگ عام طورے تکلف و تعنع ہی کے عادی وطالب ہوگئے ہیں اسلے حضرت کی معاشرت میں بعض یا تیں غیر مانوس نظر آتی ہیں۔ اور غلط نہی عادی وطالب ہوگئے ہیں اسلے حضرت کی معاشرت میں بعض یا تیں غیر مانوس نظر آتی ہیں۔ اور غلط نہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثلاً لوگ کشرت سے حاضر ہوتے رہے ہیں۔ جن کی عام طور سے مہما نداری کا اہتمام حضرت واللہ نے اپنے ذمہ تبیس رکھا ہے ایتداء میں پہر دن رکھا تھا گر حضرت کی طبیعت وطریقہ کا اہتمام حضرت واللہ نے اپنے دم نہیں رکھا ہے ایتداء میں پہر دن تھا جو حاضر ہونے والوں کا اصل سے جولوگ واقف ہیں جانے ہیں کہ چھوٹا ہوا جوکام بھی اپنے ذمہ قبول فرما لیتے ہیں اس کا پور اا اہتمام وحق مصود ہونے والوں کا اصل مقصود ہونے والوں کا اصل مقصود ہونا ہے۔

## حضرت والذكى ہربات ميں حکمت

حضرت والا اکثر خصوصاً جب ایک سے زائد وقت کامہمان ہوتو تکلف ہم طعامی کانہیں فرماتے ، تکلف پہندمہمانوں کو یہ بات گرال ہوسکتی ہے۔ ایک مرتبہ خود ہی فرمایا کہ میز بان کے ساتھ مہمان بے تکلف ہوکر نہیں کھا تا۔ اندازہ کرنا جا ہیے کہ جب ان چھوٹی چھوٹی ہووٹی باتوں میں ایس دقیق رعایتیں فرماتے تھے ومہمات امور میں کیا کیا حکمتیں نہیں نظر رہتی ہوگی۔

#### رسمى تكلفات

جولوگ ہر جگہ رسی تکلفات یا مصنوعی خوش اخلاقیوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کوتو بقینا حضرت کے ہال بعض اموراجنبی معلوم ہوں گے جن کووہ تافنبی یا غلط نبی سے خدا جانے کس کس چیز پرمحمول کریں محلیکن جوشخص کسی اور طبیعت کی تلاش میں حاضر ہوتا ہے وہ تو (بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ ) حضرت کی ساری معاشرت کو حکمت و مصلحت پرجنی بائےگا اور نام نہا د تشدد کے بجائے ہرامر میں انتہائی

انفاس غيساني كالمسلم منه والم

## مكالمه وقف تميثي متعلق تبحويز قانون مكراني اوقاف

حضرت والانے اس مینی ہے صاف فرمادیا کہ جونکہ وقف ندہی فعل ہے اس لئے اس کے اندرغیرمسلم کادخل دیناخود مذہبی وخل اندازی ہے اور ندہبی دست اندازی کی درخواست کرنا اور کئی طرح سے اس کی مداخلت کی کوشش کرنا صاف جرم ہوگا۔ جیسے کہ نماز ایک خالص ندہبی فعل ہے اس کے اندرسی طرح جائز نہیں کہ غیرسلم کووفیل بنایا جائے ای طرح بیجی جائز نہ ہوگا۔ کہ وقف میں کسی غیرمسلم = دست اندازی کی درخواست کی جائے یا کوئی الی کوشش کی جائے کہ وہ غیرمسلم دقف سے انظامی معاملات میں دخیل ہو۔اس کے جواب میں ایک مشہور بیرسرصاحب نے جووفد کی طرف سے مفتلکو کے لئے تجویز ہوئے تھے اور جوجرح کے اندراس قدراائل شارہوتے ہیں کہ اوگ ان کوجرح کابادشاہ کہتے ہیں انہوں نے کہا معاف فریا ہے نماز میں اور وقف میں فرق ہے اس لئے کے نماز کا تعلق مال سے نہیں ہے اور ونف كاتعلق مال سے ہے۔ اور اس وقت چونكه متوليوں كى حائت خراب ہور عى ہے اس لئے اوقاف کے اندروہ بردی کر بردی کرتے ہیں۔اس کی آمدنی مصارف خیر میں صرف نہیں کرتے۔حضرت والانے فرمایا کہ انجھا اگرا یہ کے زویک نمازی نظیر تھیک نہیں تو زکوہ ہی کو لے لیجئے۔ بیا یک خالص ندہی فعل ہے اوراس كاتعلق مال سے بھى ہے اور بہت ہے مسلمان ایسے بھى ہیں جواینے مال كى زكوة نہيں نكالتے مرچونکه ذہبی فعل ہے اس لئے اس میں غیرمسلم کی مداخلت جس فتم کی بھی ہونا جائز ہے بیرسرصا حب نے کہا؛ چھاصاحب نکاح اورطلاق بھی آپ کے فرویک خالص ندہی تعل ہے یانہیں حضرت والانے فرمایا . - كالإل*ك*.

بیرسر صاحب نے کہا، بہت اچھا آگر ایک عورت کوشو ہر نے طلاق دے دی گراب وہ عورت اس مرد سے جدا ہو تا جا ہوں تا ہے اور شو ہر اس کو جائے نہیں دیتا بلکہ رو کتا ہے اور طلاق سے انکار کرتا ہے تو ایس صورت میں کیا اس عورت کو جائز نہیں کہ عدالت غیر مسلم میں اس کے لائق استغاثہ وائر کرد سے اور شہاوت سے طلاق کو تابت کر کے حکومت سے اپنی آزادی میں عدو حاصل کرے تو دیکھئے تکا ح وطلاق فرائز ہوا۔

انفاس عيس 🚤

## وقوع طلاق اوراثر طلاق

حضرت والانے فرمایا کہ آپ نے فورٹیس کیا یہاں دو چیزیں جداجداہیں، ایک تو وقوع طلاق اورایک اثر طلاق، یعنی وہ تن جواس عورت کو مرد کے طلاق دید سینے سے حاصل ہوگیا ہے اور مرداس حق کو چینینا جاہتا ہے جس بیل عورت کا خرر ہے تو یہاں وہ عورت غیر سلم کا دخل تصدا خود طلاق میں نہیں جاہتی بلکہ طلاق سے جواس کوخل آزادی حاصل ہے جس کے استعال نہ کر سکتے سے اس کو ضرر پہنچا ہے اس فرر کو دفع کرنے کے لئے وہ عورت عدالت سے مدد جاہتی ہے پیر مرصا حب نے کہ معاف سیجے ای طرح ہم یہاں کھی کہ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں عورت کا ضرر ہے ای طرح ہم یہاں کئی کہ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں عورت کا ضرر ہے ای طرح ہم یہاں کئی کہ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں عورت کا ضرر ہے ای طرح ہم ای خوال کا جائز رکھا گیا ہے ہی طرح ہم یہاں اوقاف میں ضرر سے نیچنے کی خاطر غیر مسلم کا دخل جائز ہونا چاہتی ہے دہاں اس ضرر سے نیچنے کی خاطر غیر مسلم کا دخل جائز ہونا چاہتی ہے اس کو ایک کا خور نہیں کیا وہ ہاں ہو تھا ہے جو سلم کا دخل جائز ہونا چاہتی اور چیز ہے داس کو ایک مثال نے فورٹیس کیا وہ ہاں تو شوہر کے جس سے اس عورت کا ضرر ہے اور عدم النفع اور چیز ہے داس کو ایک مثال سے میں مورٹ عدم النفع ہے ۔ ضرد اور چیز ہے اور عدم النفع اور چیز ہے ۔ اس کو ایک مثال سے میں مورٹ ہو گے۔ کا محرد کے وہ سے جیس نے کا خرر کیا گاہ ہو گاہ ہو اور اگر جس آ ہے کو ایک نوٹ ہو اس میں آ ہو اور وہ ہو کا کو ایس نوٹ کو دینے ہے منع کر دیں تو اس میں آ ہو اور اگر جس آ ہو گاہ کو ایک خواس کی جس ایک ہونا شروع کا طرز کی جس ما موش ہو گا۔

نقل یادداشت متعلق تجویز قانون نگرانی جو بوقت مکاله وقف تمینی بماه شوال ۴۸ هان کولکه کرر دی گئی۔

(۱) وقف کرنا ایک مالی عبادت ہے اور خالص عبادت ہے جیسے زکوۃ وینامالی عبادت ہے اور خالص عبادت ہے جیسے زکوۃ وینامالی عبادت ہے اور خالص عبادت ہے، رو المعتار و کذاعلی العتق و الوقف و الا صحید المنح (۲) گووقف کا نفع بعض اوقات عباد کوجی بہنچتا ہے جب کدان عباد کیلئے کوئی استحقاق مقرر کرد ہے گرتب کمی وقف خالص عبادت کے لئے ہی موضوع ہے جسی وقف خالص نفع عبادت کے لئے ہی موضوع ہے جرد دسر سے مصادف مساجد وغیرہ میں صرف نہیں ہو گئی۔ بخلاف وقف کے کہوہ ان مصارف میں جسی شرط جرد دسر سے مصادف مساجد وغیرہ میں صرف نہیں ہو گئی۔ بخلاف وقف کے کہوہ ان مصارف میں جس سے ثابت ہوا کہ ذکوۃ کا تعلق عباد کے ساتھ بنسبت وقف کے دائدہ عبیا ،

زیادہ ہے گر باوجوداس کے زکوۃ خالص عبادت ہے معاملہ نہیں ،بس وقف خالص عبادت ہونے میں ذکوۃ سے بھی زیادہ ہے اور بدرجہ اولی معاملہ نہیں۔

(۳) جب وقف مثل زکوۃ کے بلکہ زکوۃ سے بھی زیادہ خالص عبادت ہے اس میں کسی خرابی کا ہوتا ایسا ہوگا ایسا ہوگا جب زکوۃ کی خرابی کا مونا اوراس خرابی کی اصطاح کیلئے گور نمشٹ کا وخل وینا ایسا ہوگا جیسے زکوۃ کی خرابی کی اصلاح کیلئے گور نمشٹ کا وخل وینا ایسا ہوگا جیسے زکوۃ کی خرابی کی اصلاح کے لئے گور نمنٹ کا وخل وینا۔

( ۱۶ ) زکوۃ میں ایسادخل دینا یقیناً فی المذہب ہے ای طرح وقف میں دخل دیناوخل فی المذہب ہوگا خواہ خود دخل دیا جائے خواہ کسی کی درخواست پر دخل دیا جائے۔

(۵) باقی بیروال کہ پھر وقف کی خرایوں کا کیا انسداد ہو، ایسا ہے جیسا بیروال کیا جائے کہ اگر کوئی نماذ

یاروزہ یا تج یازکوۃ میں کوتائی کرے، اس کا کیا انسداد ہے اس کے جواب میں کوئی شخص یہ تجویز کرسکتا ہے

محور نمنٹ کوان کوتا ہیوں پر جربانہ وغیرہ مقرر کرنے کا حق ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کا انظام مسلمان بطور
خود کر سکتے ہیں ،خواہ اس کوافہام تفہیم کریں ،خواہ اس کوتو لیت ہے معزول کریں جب کہ واقف نے ان

کواس شم کے اختیارات و بیے ہوں خواہ اس سے قطع تعلق کریں ، اگر ایسانہ کریں تو ان کی کوتا ہی ہوگ ،

مور نمنٹ کو پھر ظل دینے کا جی نہیں۔

نوٹ : گرانی وقف کے متعلق جوسوالات دائر سائر ہیں ، وہ اس پر پنی ہیں۔ کہ وقف عبادت نہ ہو، جب اس کاعبادت ہونا محقق ہوگیا ، اب سوالات کی مخبائش نہ رہی ، اس لیے ان جوابات کی بھی جاجت ندر ہی۔

انفاس عين بسيد وم

# لمعروضات منعلقه مسائل جوم کالمه کیلئے بطوراصول موضوعہ ہیں

(۱) سائل کا جواب عرض کرنے کیلئے میں حاضر ہول مگر مشورہ و صلحت کے متعلق پچھ عرض کرنے سے میں اس لئے معذور ہوں کہ مجھ کوائن سے مناسبت نہیں۔

(۲) سائل بعضے عین وقت پر متحضر نہیں ہوتے ان کے جواب سے معذور ہونگا البتہ ان کی اللہ ان کی اللہ ان کی مار میں اللہ کا اللہ ان کی اللہ کا اللہ ان کی اللہ کا کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا کا کا کا

(۳) مسائل پراگر بچھ شبہات ہوں تو ان کو جواب وینا ہم لوگوں کے ذمہ نہیں کیونکہ ہم لوگ سائل کے ناقل ہیں، بانی نہیں، جیسے قوانین کے متعلق اگر کوئی شبہ یا غدشہ ہواس کا جواب مجلس قانون ساز کے ذمہ بین۔ فرمہ بین۔

## حب جاہ کامرض برا خبیث ہے

فرمایا حب جاہ کامرض بھی بڑا ہی خبیت اور منحوں مرض ہے اس کی بدولت بہال تک نوبت آگئی ہے کہ لوگ حسب نسب تک بدل دینے کوتیار ہیں ، ان لوگوں کوخبط سوار ہے ، ور ندعزت اور ذلت تو کمال اور عدم کمال پر موقوف ہے۔

## تعليم استغناء ن الامراء

ا فرمایا کرانال علم سے پہلے ذمانہ میں جو ہوئے ہیں ان میں استغناء کی شان ہوتی تھی۔ اب تو جس کود کھوامراء کے دروازوں پرنظرا تے ہیں چہلے فقر وفاقہ کواپنا زیور سجھتے تھے۔ ونیا سے نفرت اوردین سے رغبت اوراس میں مشغولی رہتی تھی۔ اس کی برکت تھی۔ اب جب سے اپنے برزگوں کامسلک اور شرب جھوڑاو لیے ای ذلیل وخوار ہیں ، ایک غلام صطفیٰ تامی کانپور میں مولوی ہیں بڑے دلیر ہیں، ایک بڑے انگر بر لفٹنٹ گورز کے باس بنچے ملاقات ہوئی کہا کہ کیا مولویوں کا آپ کے بیال کوئی

انفاس نيسني ----- حقيه دوم

> فرمایا که خدمت سے اس وقت راحت ہوتی ہے جب کردوح کو تکلیف نہو۔ مرید کی آئر ماکش

فرمایا کدا گرلوبارلوب کی رعایت کرے اس کو بھٹی میں ندوے اور اس پر گھن ندیجائے تو پھر اس کے گھر ہے بھاوڑ ہے گنڈ اسے بھائی کیے بن عتی ہیں۔ یا اگر سنار چا عدی کے ساتھ دعایت کرے اور جنتر کی میں دے کرنہ کھنچے اور کھائی میں رکھ کرنہ دھو نے تو کینے ذیور بن سکتا ہے۔ وقت جگہ میں ذیا دہ زمین گھیرنا جائز نہیں

فرمایا کہ ایک شخص بخت قبر بنانا جا ہتا تھا، میں نے سوال کیا کہ زمین ملک کس کی ہے کہا کہ وقف ہے، میں نے ہوا کہ وقف ہے۔ ہیں نے کہا کہ وقف ہے۔ اس کے بین ملک ہوتی ہے تو جگہ اس کی اجازت سے قبر سکتے ہیں الیکن بختہ قبر بنانا بھر بھی ایک فعل زائد ہوتا ہے۔

افان ميلي مشدوم

## زنده د لی اورمرده د لی کی شناخت

فرمایا کے مسلمانوں کے شرکت سے ہرکام میں رونق ہوجاتی ہے اس لئے کہ بیاز ندہ ول ہیں اور ان کے دیدہ دلہ ول ہیں اور ان کے ذعہ ول ہیں ایک بھی ایمانی قوت اور ان کے ذعہ ولی ہوں تب بھی ایمانی قوت کی وجہ سے ان کی زعدہ ولی ہیں جاتی اور ہاتی جنتی اور تو میں ہیں وہ بوجہ مجت دنیا کے مردہ دل ہیں ان کے مردہ دلی کی ایک بھی ان کے کہ حوادث کے دقت بدحواس ہوجاتے ہیں گھیرا جاتے ہیں۔

# وین حق پر چلنا گرال گذرتاہے

فرمایا کہ جس طرف عوام الناس ایک دم چل پڑیں سمجھ نوکہ دال میں کالا ہے کیونکہ طالعی حق اور دبین پر چلنالفس پر گرال ہوتا ہے اس لئے عام طور پرلوگ اس سے گھبراتے ہیں۔

# ہماری نالائقی سے سلطنت پر کفار حکمر ال ہیں

فرمایا کہ میں بھی ابی غلط ہے کہ کفارہم پر سلطنت کررہے ہیں اوران میں کوئی امیافت ہے جہیں بلکہ انارے اندر نالائقی ہے اس وجہ ہے مسلط کردیے گئے ہیں اگروہ نالائقی دور ہوجائے تو پھر دہی معاملہ ہے۔

## اتفاق كالداراعمال صالحديري

# زندگی میں بے طفی اور بے مزگی کاسب

فرمایا کہ بڑے لطف کی بات ہے کہ چیوٹے یہ مجھیں کہ ہم چیوٹے بین اور بڑے یہ ہمجھیں کہ یہ چیوٹے نہیں۔اگر مب ایسا کریں تو بہت ہی راحت ہے،اب جو بےلطفی اور بے مزگی ہے اس کا سبب

انفاس ميلي مندوم

میں ہے کہ چھو نے تواہی کو چھوٹا نہیں بچھتے اور بڑے ان کوچھوٹا سجھتے ہیں پھر لطف کہاں، بے لطفی ہی ہوگی۔

# سوئيال يكانا كهاناعيد كروز بدعت نبيس

فر مایا کہ ایک بار مجھ کوعید کے دوزشر پکانے کے متعلق بدعت کاشہ ہوا میں نے حصرت مولا نا محمد لیفقوب رحمتہ اللہ کولکھا محصرت نے جواب میں فر مایا کہ ایسے امور میں زیادہ کاوٹن نہیں کرنا جا ہیئے۔ لوگ بدنا م کرتے ہیں۔ اور عید کے دوزسو تیوں کے پکانے کوکوئی عبادت اور دبین نہیں سمجھتا جس سے بدعت کاشبہ ہو۔

تلدرمعلم كانتيجه

فرمایا کہ میسم قاتل ہے کہ معلم کومکدر کیا جائے اس حالت میں عاک تفع نہیں ہوتا بلکہ نفع نہیں بر ہا د ہوجاتا ہے۔

عقل كى ضرورت

فرمایا که اتفاق کیلئے عقل ضرورت ہے عقل سے کام اور یہ تعوید کا کام نہیں۔ اصل چیز یہی احکام میں

فرمایا که الله کاشکر ہے اور اپنے برزگول کی دعا کی برکت ہے الله تعالی نے قلب میں وین کی محبت اور عظمت بیدا فرمادی تن ہے تول کرنے میں اپنی کوئی مصلحت تظریب نہیں رہتی ۔ اور ہماری مصلحت ہے ہی کیا چیز ۔ اصلی مصلحت تواد کام شرعید ہی گی ہے۔ اور اصل چیز بہی ادکام ہیں اور ہم محض اس کے تا ہع ہیں ۔

خلاصة تعليم انكريزي

فرمایا اس منول تعلیم انگریزی کامیا تر بے کداس میں بجز کبر کے اور پی تیبیل آپ کو برا استحصتے ہیں دوسرول کو چھوٹا بچھتے ہیں بیرضلا صدیح اس تعلیم انگریزی کا۔

انفاس عيني المستران ا

## اہل تشیع کی درخواست بیعت کا جواب

بعض شیعوں نے بیعت کی درخواست کی میں سوج میں پڑا کہ بدول تشیع چھوڑ ہے بیعت کیے ہوئتی ہے ہوئتی ہے ہوئتی ہے ہوئتی ہے ہوئتی ہول کیے ہوں اگر ہیں جواس جلسے میں مفعل بیان بیس ہو سکتے ،اس مول کیے ہوں ،آ خر میں نے کہا کہ بیعت کے جھٹرا لکا ہیں جواس جلسے میں مفعل بیان بیس ہوئتے ،اس کی مناسب صورت میر ہے کہ جب میں وطن پہنچ جاؤں اس وقت آپ مجھ سے خط و کتابت فرما کمیں میں جواب میں شرا اکو سے اطلاع دول گا اور خیال ول میں بیتھا کہا گران لوگوں نے وطن پہنچنے کے بعد بھسا تو یہ جواب موں گا کہ اس طریق میں نفع کے لئے مناسبت شرط ہے ۔ بدون مناسبت نفع نہیں ہوسکتا اور اختلاف تم جب فلا صدیبی نکاتا ہے کہی ہو مواز تو ابیعت ہو کتے ہو۔

## تقليدوبيعت كافرق

ایک شیعہ نے سوال کیا کہ تقلید اور بیعت میں کیا فرق ہے فرمایا کہ تقلید کہتے ہیں اتباع کو، اور بیعت کہتے ہیں مجاہدہ اتباع کو۔

# سی کے قلب کی گرانی گوار آنہیں

فرمایا کہ جھ کوکسی طرح بیا کوارانہیں کرایک منٹ ایک سیکنڈ کے لئے بھی میری وجہ سے کسی کا قلب گرانی میں مشغول رہے۔

# برتمیزی کا سبب تعلیم ناقص ہے

فرمایا کداکٹر بدتمیزی کاسب ہے لیکنیا بلکہ تعلیم ناقض ہے ور نہ بیسب امور وطری ہیں اگر تعلیم بھی نہ ہوتب بھی ان بدتمیز ایول کاصد ور نہ ہونا چاہیے بیتعلیم ہی کا اثر ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں مگر ہے وہ تعلیم ناقص۔

## نیجیزیت الحاد کازینہ ہے

فرمایا کدمرسید احد خال کی وجہ ہے ہوئی گمراہی پھیلی، نیچریت زینہ ہے اور جڑ ہے الحاد کی۔

القابر عيس أ

اس سے پھر شاخیں جل ہیں بیرقاد یائی اس نیچر بیت ہی کا اول شکار ہوا آخر یہاں تک نوبت بینجی کہ استاد 
یعنی سرسید احمد خال سے بھی بازی لے گیا کہ نبوت کا بدی بن بینظاء غلام احمد ایسا بچہ نہ تھا۔ قصد آ ایسا کیا
شروع میں گومکن ہے کہ دھوکا ہوا ہولیکن آخر میں توایق بات کی شج اور اس پر بہٹ اور ضد ہوگئی تھی غرض کہ
ہے یہ نیچر بیت ہی ہے ناخی۔

# امارت میں خاصہ ہے تبعید مساکین کا

فرمایا کے جس تو م کے فرائی راہبرامیر ہون کے وہ فدہب اور تو م گراہ ہوجا گی اس لئے کہ ان کوتو ضرورت توم سے واسطرر کھنے کی رہے گی نہیں۔ اور جب واسطہ تدریا تو گراہ ہونا قریب ہے ہی ، اس کا پرسب نہیں کہ اب واسط قوم سے مال کے سبب ہے بلکہ امارت میں خاصہ ہے تبدید مساکین کا۔

# دل میں نہ کینہ ہے نہ فض وعداوت

فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے کہ باوجود بہت اوگوں کے ستانے کے اور بدیام کرنے کے میرے دل میں نہ کئی کے طرف سے کینہ ہے نہ کیٹ ، نہ فض وعداوت۔

# الله تعالى بلاز بان متكلم بين

ایک نوجوان ہندو نے ایک سوال کی اجازت جائی ، میں نے اجازت دی کہے لگا کہ اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ کلام اللہ ضدا کا کلام ہے اور کلام ہوتا ہے نہان ہے جوایک عضو ہے اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ جوارح اوراعضا ہے منزہ ہیں ، خدا تعالیٰ نے کلام کیے گیا ، میں نے کہا کہ ذبان سے کلام کرتے ہیں تو ہم تو متعلم بواسط زبان کے ہوئے اوراضل شکلم زبان ہوئی تواب اگر تکلم کے لئے زبان کی ضرورت ہیں تو ہم تو متعلم ہواسط زبان کے ہوئے اوراضل شکلم زبان ہوئی تواب اگر تکلم کے لئے زبان کی ضرورت ہیں تو تعجب ہے کہ ذبان جو کہ پر محمی شکلم ہواس سے خابت ہوا کہ زبان کو تکلم کے لئے زبان کی ضرورت نہیں تو تعجب ہے کہ ذبان جو کہ ایک گوشت کا لوگھڑ ا ہے وہ اس پر قادر ہو کہ وہ بدوان زبان کے شکلم ہو سکے اور خدا کو اتن بھی قدرت نہ ہو کہ بدوان زبان کے شکلم ہو سکے اور خدا کو اتن بھی قدرت نہ ہو کہ بدوان زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو اتن بھی قدرت نہ ہو کہ بدوان زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو اتن بھی قدرت نہ ہو کہ بدوان زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو اتن بھی قدرت نہ ہو کہ بدوان زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو ایک بھی قدرت نہ ہو کہ بدوان زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو ایک بھی تا ہم ہو سکے اور خدا کو ایک بھی تا کہ بدوان زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو ایک ہو سکے اور خدا کو ایک بدوان زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو ایک ہو سکا کہ بو سکا کہ دو سکر تا کہ کو سکر کی تعلق مور سے ایک کو سکر کو ایک ہو سکر کو سکر کو سکر کو سکر کو ایک ہو سکر کو سکر کو سکر کے دو ایک کو سکر کو

انفائر مميلي - حته دوم

بہادری کی ٹی شم

فرمایا کہ آج کل بہادری کی ٹی شم نگل ہے مار کھانا ذکیل ہونا بھوک ہڑتال کر کے مرجانا ہیں ب کھھاس لئے کہ حکومت مل جائے ایسے ذکیل کم حوصلہ لوگوں کو تو حکومت کانا م بھی نہ لینا جا ہے بیٹے تو خود بی بھرتے ہیں کیا بدنصیبوں کوحکومت اور ملک کا مز ہ ملے گا۔

## محبت صديقيد كے مشابہ محبت قابل شكر ہے

ایک سالک نے لکھا ہے کہ الحمد للد حصرت سے عقیدت تو بہت یا تا ہوں لیکن اپے منعم وحسن ہے۔ یہ منع موسی ہے۔ یہ مالک نے سام کے مالی سے منع موسی ہے۔ یہ منطبعی محبت ہوجا تا بھی تو معمول انسانیت ہے، حصرت کے میر سے دنیا ودین وونوں پر کتنے احسانات ہیں اور پھر کتنی شفقت ہے، اس کا خیال کرتا ہوں تواپنی تسادت قلب کی شرم سے گڑ جاتا ہوں اتنی ہوی سنگد لی بھی ہوی بیاری ہے کہ مشکل ہے بھی رونا آتا ہے۔

جواب تحریر فرمایا کہ ایک محبت تھی صدیق اکبڑی اورائیک حضرت فاروق اعظم کی۔ اور آثار ووٹوں کے مختلف جووفات شریف کے وقت ظاہر ہوئے اور دوایات سیحدے ٹابت ہیں کیا حضرت صدیق ایک مختلف جووفات شریف کے وقت ظاہر ہوئے اور دوایات سیحدے ٹابت ہیں کیا حضرت صدیق ایک مختابہ محبت عطا صدیق اکبڑی محبت محبت منابہ محبت عطا فرما وے تو کل شکر ہے یا کل شکایت۔ اور دازاس میں یہ ہے کہ یہ ایوان کا اختلاف ہے جس کا منشا بھی اختلاف استعداد ہوتا ہے جس کا منشا بھی اساب، اس تفییش کی کوئی حاجت نہیں

وكل التي ذالك الجمال يشير

عباراتنا شتي وحسنك واحد

## تكبرو فجلت كاعلاج

ا کیک سالک نے لکھا کہ جھے میں حب جاہ کا مرض معلوم ہوتا ہے کہ بازار وغیرہ میں تنہا جاتے ہوئے جھیک محسوں ہوتی ہے۔

فرمایا که به تکلف آبادراستون سے تنها باز از جایا کرو۔

ایک مرتبدا ہے اعز ایس گیا اوجہ بارش دغیرہ راستہ خراب تھا گرنے کا اندیشہ تھا۔ اس کے سامان کوا ہے پشت پرخلاف عادت باندھ لیا۔ مگر جب ان اعزاء کے گھر کے قریب بہنچا تو حجاب محسوس ہونے لگا تا چار بغل میں دبایا۔ اس حجاب ہے احقر کو خیال ہوا کہ بھی نفس کا مکر ندہو، اور یہ بھی خیال ہوا کہ یہ عادت کے

افغال عيلى مستحدوم

خلاف ہونے سے ہے۔اب حضرت تحریر فر ما کرمطمئن فرما کیں کہ بیکوئی مرض تکبر وغیرہ ہے یا خلاف عادت ہونے کا عارہے نیز علاج تحریر فرما کیں۔تحریر فرمایا دونوں احمال ہیں لیکن علاج توشیہ مرض میں بھی احتیاط کی بات ہے ادر علاج ہے وہی بہ تکلف خلاف نفس کرنا۔

# بترارك كميت مين تماثل ضرورتهين

اپ سارے اندال بی عدم اخلاص کے شید وقلق کا جواب اپ نفس سے سوال کروکداس کوتائل کا تدارک اختیاری ہے ورنہ شکایت اور قلق ہی ہے معنی کوتائل کا تدارک اختیاری ہے ورنہ شکایت اور قلق ہی ہے معنی کھیرتا ہے جب اختیاری ہے تواب ماضی پر حسرت انفع واہم ہے یا مستقبل میں تدارک سوطا ہر ہے کہ شقی تانی ہی سعین ہے ہی تواب کے اہتمام میں مشغولی ہوتا چاہیے اور شاید کئی کو پر بیثانی میں بیوہم ہوکہ کوتائل کی عمر تواتی وراز اگر تدارک کیلئے اتنا دراز وقت نبد ملاتو تدارک کیلئے ہوگا۔ سوطل اس کا بیہ کہ تدارک کا کیت میں تیاش ضروری نہیں قوت میں تماثل کا فی ہے اور وہ بھی اختیاری ہے اور اختیاری کے ماخلاق میں اخلاق میں بیش ہوسکتا کہ عدم اخلاق ما تدارک کا کیت میں نبین ہوسکتا کہ عدم اخلاق کا تدارک میں نبین ہوسکتا کہ عدم اخلاق کا تدارک میں اخلاق میں بیش نبین ہوسکتا کہ عدم اخلاق کا تدارک صرف اخلاص اختیار کیا جائے جونہا یہ سہل کا تدارک صرف اخلاص ہے ہونہا یہ سہل کی میں ماضی پر استعقاد کر کے ستقبل میں اخلاص اختیار کیا جائے جونہا یہ سہل تدیر ہے بلا ضرورت مشقت ولقب میں پر نے کی ضرورت نہیں

گفت آسال كير برخود كار باكز روسطيع نخت مي كيروجهال برمرو مان تخت كوش

چنانچدهديث شريف بيل ہم من شاق شاق الله عليه بيل بھي وعا كرتا ہول تخصيل كى بھي بھي وعا كرتا ہول تخصيل كى بھي بنجيل كي بھي تنہيل كي بھي ۔

حال: جواب گرامی حسب توقع جامع بھی تھا اور شافی بھی تھا اب عرض پیہے کہ خودا خلاص کا معیار کیا ہے۔ کیا ہے کہ خودا خلاص کا معیار کیا ہے۔ کیا ہے بعد کہ خلال عمل خالصہ الدیدائند صادر ہوا ہے۔

باسابير انمى ببندم عشق است وبزار بدكماني

انطباق کی تقریریہ ہے کہ خلاص کی حقیقت معلوم چٹا نچے سوال میں اس کوظام کردیا گیا ہے کہ فلال عمل طالعه اللہ صادر ہواہے، پھروہ حقیقت چونکہ مثل سفات نفس کے ہے جن کاعلم حضوری ہوتا،

انفائي سيل ٢١٦ --- هنه دوا

### خلافت طبع برداشت ندكرنا

فرمایا کداس راه میں قدم رکھنا اور پھر خلاف طبع برداشت تہ کرنا عجب ہے کوئی شخص ایک مردار کتیابازاری عورت سے محبت کا وعویٰ کرتا ہے وہ کیا کھناز دکھلاتی ہے ادر کیسی تکلیفیں ویت ہے گر لیسب کوسہتاہے برداشت کرتا ہے۔

### الله والول كي شان

فرمایااللہ دالوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے وہ اہل دنیا نظرت تو تہیں کرتے مگراعراض رکھتے اس کے اس کام ہی کے بیس ان کو دوسری طرف مشغولی ہی ہے کب فرصت ملتی ہے وہ توا کیک کے سواد وسرے کسی کام ہی کے بیس رہتے۔

# تلبيس تصنيع سےنفرت

### اعتقاد ميں حسن طن

فرمایا کہ معاملات میں تو سو ظن چاہیے اور اعتقاد میں حسن طن اور معاملات ہیں سو بھن ہے مراد میہ ہے کہ جس کا تجرب شہو چکا ہوائی ہے لین دین شکرے روپییشدوے تو اس معنی کو معاملات ہیں سوء ظن رکھے باتی اعتقاد میں سب سے حسن طن رکھے میں کو ہرائے سمجھے۔

# مروجہ تو کل ایک درجہ کی گستاخی ہے

فرمایا کہ آج کل بہت ہے مسلمانوں کوتو کل کاسبق یاد ہے کہ ہورہے گا جو پچھ ہوتا ہوگا، تذبیر ندکرنا مریض کی دوانہ کرناان کے فزد بیک تو کل ہے آ دمی تذبیر کرے، دواکرے اور پھر خدا پر بھروسہ رکھے بیہ ہے اصل تو کل، یاتی صورت مروجہ تو کل کی بیتو ایک درجہ کی گستاخی ہے کہ خدا تعالیٰ کاامتحان لیت

انفاس عيني ----- حته دوم

ہیں کہ دیکھیں بلااسباب بھی بچھ کریں گے یانہیں بیاتو تو کل کہاں ہوا۔

# حضرت والا کے تحریکات سے علیحدہ رہنے کی وجہ

فرمایا کہ بعض تحریکات سے ہماراعلی ور بنااس وجہیں کہ وہ ہم کودوست ہجھیں بلکہ اصل وجہ یہ بہت کہ بلاضرورت اور بدول قوت کے قبطرہ میں نہیں پڑنا چاہیے نہ علیحہ گی تو انگریزول کے ساتھ دوئی شہیں بلانا چاہیے نہ علیحہ گی تو انگریز کلکھ اتھا میں نے نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوئی ہے ایک انگریز کلکٹر کا قط آیا، اس بیس میری علیحہ گی پرشکر پر کلکھا تھا میں نے جواب میں نکھا کہ میں نے جو بھے کیا ہے وہ اپنے بھائیوں کے واسطے کیا ہے اپنا نہ ہی فرض مجھ کرادا کیا ہے، گور منت برکوئی اصال نہیں اس لئے آپ کے شکر یہ کا مستحق نہیں لیکن اگر اس پر بھی آپ شکر یہ اوا کر منت برکوئی اصال نہیں اس لئے آپ کے شکر یہ کا مستحق نہیں لیکن اگر اس پر بھی آپ شکر یہ اوا کر منت بی گڑھ میں کلکٹر نے بچھ سے ملنا چاہا میں نے صاف انگار کر دیا کہ میں آپ سے ملنا پی مسلحت کے خلاف سجستا ہوں جواب س کر بہت شرمندہ موا اور خود شب وروز ان میں گھنے دیتے ہیں، صورت، میرت، نہاس رفتار گفتار سب ان کی کی اور پھر تارک اور خود شب وروز ان میں گھنے دیتے ہیں، صورت، میرت، نہاس رفتار، گفتار سب ان کی کی اور پھر تارک موالات بھی ہوا اور خود شب وروز ان میں گھنے دیتے ہیں، صورت، میرت، نہاس رفتار، گفتار سب ان کی کی اور پھر تارک موالات بھی ہوا یہ مورت اس میں اس میں مورت میں سے موران سات ہے ہوں ہات ہے۔

# عورتول کے پردہ میں رہنے کا عجیب ثبوت

فرمایا حق تعالی نے المسال و المبنون ذہبنة المسحیوة الدنیا اور یون بیس فرمایا کرالمال والبنات اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز عام منظر پرلانے کی تیس ہوتی ، وہ حیوة ونیا کی زینت میں تیس بلکہ زینت کے لئے توظہور ضروری ہے ، اس لئے بنون فرمایا کہ میہ ہے حیوة ونیا کی زینت ، اس لئے عورتوں کے بردے میں رہے کا شوت ہوتا ہے ۔

# مناظرہ طالب علموں کا شطرنج ہے

بنرمایا کدمناظرہ طالب علمول کا شطر نج ہے میں اس کو پینڈنہیں کرتا سوائے قبل وقال کے اور آضیع اوقات کے اور کیجے نتیج نہیں ،ا ظہاری کی نیت تو کسی کی جمی نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ بس بیشیت ہوتی ہے کہ جی شہری نہ ہو،صرف ہث دھرمی بخن پروری ہوتی ہے۔

# حقائق کانہ جاننا باعث پریشانی ہے

فرمایا کہ حقائق نہ جانے کی وجہ سے عالم پریشان ہے، بدوں حقائق کی واقفیت کے بوی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کاشکر ہے کہ بفقدرضرورت ہر چیزموقع کی قلب میں پیدافر ماویتے ہیں نشرورت کے وقت کوئی پریشانی یا الجھن نہیں ہوتی۔

# حضرت والاكي نتين رائنين

فرمایا میرے پرانی رائے ہے کہ تعزیرات ہند کے توانین اور ڈاکنا نداور ریلوے کے قواعد ہمی مدارس اسلامیہ کے درس میں داخل ہونا جا ہے ووسرے بید کہ مدارس اسلامیہ جیسے دیو بند سہار نپور کی طرف سے ہر جگہ بنٹے رہیں تمام ملک کے ہر حصہ میں مستقل طور پر ان کا قیام ہو، باضا بطر نظام ہواور دیگر ممالک میں مسلخ تیار کر کے بھیجے جا تھیں ، تبیسرے بید کہ مدارس اسلامیہ کے ماتحت صنعت وحرفت کا شعبہ ضرور ہونا جا ہے تاکہ فراغ کے بعد کی طرح تی تاجہ ہوں۔

# صلوة الليل وتنجد كي تعريف

# حالا کی کی تعریف

فرمایا جالا کی تووہ ہے جس کوکوئی سمجھ نہ سکے درنہ وہ تو پھو ہڑین ہے جب پیتالگ گیا ہو تو ہو شیاری اور جالا کی ہی کیا ہوئی۔

# معافی کے بعد دل ملناغیراختیاری ہے

فرمایا کہ معافی کے دوور ہے ہیں ایک تو معافی تعنی انتقام نہ لیما نہ دنیا میں نہ آخرت میں دوسرے معافی کے بعد دل ملنااول اختیاری ہے ثانی غیراختیاری جس پرملامت نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پڑوں کی حدکہاں تک ہے۔ فرمایا کہ عرف میں جہاں تک پڑوں کہلاتا ہے بھراس میں جتنازیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ حق زائد ہے اور جتنادور ہے اتنا ہی کم اہل عقال واہل و مین واہل فہم کی مشکل

فرمایا کہ اگریجے مشکل ہے تواہل حق ، اہل عقل ، اہل فہم ، اہل دین ہی کوہے ، کیونک ان کوآخرت کی قکر ہے اس لئے وہ صدود ہے گذر کرنہ کچھ کہ سکتے ہیں اور نہ کرسکتے ہیں۔

محسن کشی کی وجہ بدوین ہے

فرمایا کوشن کشی آجکل مرض عام ہوگیا ہے براہی نازک زماندہے بیرسب بدوین کی بدولت مور ماہے۔

ہم لوگوں کے خواب بعض پریشان خیالات ہیں

فرمایا کہ خواب ہوتے ہیں انہیاء کے ، صحابہ کے اولیاء کے ہم جیسوں کے بھی بھلاکوئی خواب ہیں ہم کو اب کے بھی بھلاکوئی خواب ہیں ہم کو گواب ہم کو گواب ہم کو اب میں ہوتے جس کی تعبیر ہو، پریشانی خیالات کا نام خواب دکھ لیا ہے بھر ان کی تعبیر ہی کیا ہو۔

تقطرنظر

مسلمانول کا توبید مدہب ہوتا جاسے کہ ہاستناء ضرورت شدیدہ ایک ہی سے طرف مشغول رہاور میں مالت دے ۔ دے اور میرحالت دے ۔

ماقصه سكندروداران خواندهايم ازما بجزحكايت مهرودفاميرل

ونيوى ياديني ضرورت

فرمایا کہ گودیٰ یا دمیمی ضرورت ہے کسی ہے تعلق شغل مع اللہ کے منافی نہیں مگر بعض اوقات اس تعلق کا اثر ضرورت پر غالب ہوتا ہے البتہ بیرقا بل ترک ہے۔

انقاس عيلى كالمسلم متدوم

فرمایا کہ تقدیر کا مسلماس کے تعلیم کیا گیا ہے کہ مسلمان کونا کامی پرحسرت نہ ہواور حسرت میں ہمت نہ محصے تو یہ مسئلہ ہمت بڑھائے کو سکھلایا گیا تھا، اب لوگ الٹا سمجھ کے کہ بچھ نہ کرو، ہاتھ یا دُن تو ڈکڑ بیٹے جاد یہ سب کی علم کی ہے۔

مجھی صورت بھی سیرت تک پہنچادی ہے

فرمایا کہ جو کمل فلوص اور محبت سے خالی ہوگا وہ ہے مغز کا بادام ہے، ہے رس کا آم ہے اہی کے پیدا کرنے کی تو کوشش کرتے رہنا چاہیے گر جب تک نداس وقت تک اس کی نقالی کو بھی ہے کا زمیس سمجھنا چاہیے اس کے نظام کی فقالی کو بھی مورت بھی میرت تک پہنچاد تی ہے، اصلی میں تقییر الظاہر والباطن کی ضرورت ہے اگر اجتماعاً نہ ہوتو تعاقبات ، ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کھل ریاہے بھی ہواس کو بھی نہیں چھوڑ ناچا ہے کرتا دے اس لئے کہ ریاہے عادت ہوجاتی ہے اور عادت سے عبادت۔

# جوش كانه ہونانقص نہيں

فرمایا کہ لوگ جوش نہ ہونے کونقص سجھتے ہیں یہ نوعض خیال ہی خیال ہے بعض کومجت ہوتی ہے عمل میں خاص کو کی مقصود چیز نہیں یہ ہے مل میں خاص بھی ہوتا ہے مگر جوش نہ ہونے کی مجمد سے احساس نہیں ہوتا مگر جوش کوئی مقصود چیز نہیں یہ اختلاف فعلری ہے بعض میں حنبط ہوتا ہے اور بعض میں جوش وخروش ۔

#### فضيلت كي حقيقت

فرمایا کہ کی صفت میں اپنے کو دوسر سے سامل بچھنا جائز ہے کیونکہ وہ حی چیز ہے گرافعنل سمجھنا تا جائز ہے کیونکہ وہ غیبی چیز ہے فضیلت کی حقیقت ہے کٹر ت او اب عنداللہ جس کا حاصل مقبولیت ہے مثلاً ایک شخص کے ایک آئے ہے اور دوسر سے کے دوتو دودا لے کو یہ بچھنا کہ میں اکمل ہوں ، میر سے پاس خدا کی دی ہوئی نعمت ہے میں جائز ہے گراس سے افعنل سجھنا جائز نہیں کیونکہ آئے گھ کو قرب عنداللہ میں کوئی مذاکی دی ہوئی نعمت ہے میں جائل تو یہ اکمل اکمل تو ہے گزافعنل ہوتا غدای کو معلوم ہے افعنل جائل ہوتا غدای کو معلوم ہے افعنل جائل ہوتا غدای کو کوئی دیل نہیں کہ عالم کے لئے افعنل ہوتا بھی لازم ہے ممکن ہے اس جائل جائل ہوتا ہوں جائل ہوتا بھی لازم ہے ممکن ہوتا ہوں جائل

انفاس عين المال عين الفال عين المال المال على المال المال

کے قلب میں ایسی کوئی چیز ہو کہ دوعلم ہے کہیں زیادہ خدا کے نزد بیک محبوب ادر پسندیدہ ہوتو اپنی انگملیت کے بناپرائے کوافقتل مجھنا میربراہے مہی علوم ہیں جو باخبر کی محبت میں میسر ہوتے ہیں۔

#### صاحب استعدادهونا

فرمایا کہ کتنا ہی برداذی استعداد ہو بدون صحبت شنخ کامل کے بھیرت نہیں ہوسکتی ، ہاں بھیرت کے بعد پھرخواہ شنخ سے بردھ جائے ریمکن ہے۔

#### خذادادصفات

فر مایا کہ بعض ہندوں میں کوئی الیبی خدا داد صفات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سامنے دوسروں کے کمالات گرد ہوتے ہیں اس لئے کسی کی کئی کو دیکھے کر اس کو ناقص اور اپنے کو کامل سمجھناغلطی ہے ممکن ہے اس کا نقص غارضی ہواسی طرح تمہارا کمال اس عارض کے ارتقاع کے بعد عکس کا ظہور ہوجائیگا تو حتی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

# طریق متقیم شریعت کایل صراط ہے

فرمایا کہ بعض ابل لطا نف نے تکھا ہے کہ بیطریق مستقیم شریعت جو ہے یہی بل صراط ہے یہی بال ہے باریک اور تکوار ہے تیز ہے اس کی توجیہ یہ تھی ہے کہ طریق مستقیم کی حقیقت ہے ہر چیز میں اعتدال اور اعتدال کی حقیقت ہے وسط حقیقی اور وسط حقیقی میجز کی نہیں ہوتا تو بال ہے باریک ہوا کیونکہ بال عرض میں بیجز کی ہوسکتا ہے نیز حقیقی وسط میں عمل مشکل بھی ہے اس لئے تکوار سے تیز ہوا پھر فرمایا کسی کامل کی جو تیال سیدھی کرنے سے نیز حقیقی وسط میں عمل مشکل بھی ہے اس لئے تکوار سے تیز ہوا پھر فرمایا کسی کامل کی جو تیال سیدھی کرنے سے نیز حقیق وسط میں موسکتی ہے ، بدون رہر کامل کے اس میں قدم رکھنا خطرہ سے خالی نہیں۔

# صاف صاف کہنا فطری امرہے

فرمایا کہ کشرت سے ملطی بیکرتے ہیں کہ صاف بات نہیں کہتے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم بیل مول اور میں کہتا ہوں کہ بیت تعلقات تعلیم ہی کی وجہ سے ہیں مگر تعلیم فاسد ور مذفطری امرے کہ آ دمی صاف بات کہدے۔

انفال عين الماري الماري

# المرارطر يقت عرائس باطني بين

فرمایا کداسرار باطنی کے اخفاکی بڑی زبردست تاکیدہے جیسے اپنی دلہن اغیاد کودکھلانے ۔ غیرت آتی ہے ای طرح اس میں غیرت آتی ہے بیاسرار عرائس باطنی ہیں۔ اللّان دوستی

فر بایا که انسان ایسے فکرول میں کیول پڑے کہ کا فرجہتم میں ابدا لآباد کے لئے کیول جا کیں گئے ایسے عبث فکرول میں پڑ کر انسان دوست کی مشغو کی سے رہ جا تا ہے مسلمان کا تویہ فرجب ہونا چاہیے کہ جن سے ان کی جنگ ہماری بھی جنگ ، اس سلح و جنگ کے علل کی کہ جن سے ان کی جنگ ہماری بھی جنگ ، اس سلح و جنگ کے علل کی تفتیش کیول کی جاتی ہے ای طرح ان امور میں بلکہ خود اپنے متعلق بھی دائے تجویز کیول ڈگائی جائے۔ تفتیش کیول کی جاتی ہے ای طرح ان امور میں بلکہ خود اپنے متعلق بھی دائے تجویز کیول ڈگائی جائے۔ فکر خود ور اے خود در عالم رندی نیست کفراست دریں فرجب خود بینی وخود در ائی

# عقل زوال پذريه

# فتح ونصرت كامدار قلب وكثرت نبيس

فرمایا کہ فتح ونفرت کامدار قلت و کثرت پرنہیں وہ چیز ہی اور ہے مسلمانوں کوھرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیئے ۔ لیعنی خدا تعالیٰ کی رضا ، پھر کام میں نگ جانا چاہیئے اگر کامیاب ہوں توشکر کریں ناکامیاب ہوں توشکر کریں ناکامیاب ہوتا ہی نہیں گوھور ڈتا کام ہوجائے ہیں لئے ناکامیاب ہوتا ہی نہیں گوھور ڈتا کام ہوجائے ہیں لئے کہ الجرآ خرست تو ہروفت عاصل ہے جو ہرمسلمان کامقعود ہے حضرت غالد نے ساٹھ ہزار کے مقابلہ میں کہ الجرآ خرست تو ہروفت عاصل ہے جو ہرمسلمان کامقعود ہے حضرت غالد نے ساٹھ ہزار کے مقابلہ میں

انفاس تيسلي مندوم

تمن آدی تجویز کئے تھے، جھزت عبیدہ نے فرمایا کہ امت محمد بیکوہلاک کراؤ سے تب ساٹھ آدی تجویز کئے ایسی آبی آدی۔ فلات کی طرف ان حضرات کا خیال بی ایک آدی۔ فلات و کثرت کی طرف ان حضرات کا خیال بی انہا ۔

تنعم اورثين

فرمایا کہ معم اور تعیش کا اکثری خاصہ ہے کہ جدود محفوظ تیں رہتے۔ ہاں آگر تعم کے ساتھ وین ہوا ورکسی کامل کی صحبت میسر آگئی تب تو حدود کا خیال رہتا ہے اس لئے کہ اس سے ہر چیز کو اعتدال سے ساتھ قلب میں رسوخ ہونیا تا ہے۔

# حضرت عمر فاروق كى فراست

فرنایا کے معترت عمر فاروق نے تھم فرمایا تھا کہ جارے بازار میں صرف وہ لوگ فزید وفروخت کریں جونفید ہوں اس سے تمام ملک کو درسگاہ بنادیا تھا اس لئے کہ سب فریداروں کوان ہی کے ساتھ ساتھ ساتھ بڑتا تھا بجیب فراست تھی۔

# محبت کا مدار بے غرضی پر ہے

فرمایا پیر بھائیوں بیں آئیں بی سب سے زیادہ محبت ہونا جا ہے اس لئے کہ محبت کا مدار بے غرصتی پر ہے اور یے غرضی اس طریق والوں بیل اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔

فرمایا که ہم کو بندہ بن کرر مناحا ہے خواہ دعب ہویا نہ ہو، فرغون بن کرند دمنا جا ہے آگر چہاک ے رعب بی ہو۔

مرمایا که نداس کی قرحیا ہے کہ کوئی اپنا ہے اور نداس کی کوئی برگشتہ رہے۔ بس اسپنے کام میں مشغول رہے۔

### جی کے بندہ نہ بنواللہ کے بندے بنو

فرمایا کہ جوکام ضروری ہیں ان کوکرتا جا ہے خواہ تی گئے یانہ گئے ہے تو حالت ہی بری ہے کہ تی گئے گاا تظار کیا جائے کیا ہے جی کی پرسٹش کرتا جا ہے ہو جی کے بندے ہویا اللہ کے۔ فرمایا کہ بیمرض عام ہوگیا ہے کہ صاف بات دہی ہی تی ہیں ، دھو کہ دے کرکام نکالتا جاتے ہیں

الفاس في الفاس الماس الم

ہر چیز میں مکاری د چالا کی پیدا ہوگئ ہے دوسر مے تحف کو گدھااور بیوتو ف بنانا چاہتے ہیں۔

فر ما یا کدمیرامعمول ہے کدمیں اپنے ذمہ تو کوئی کام رکھتانہیں، نہ دوسرے کوہروسہ دیتا ہوں تکرفکر ذمہ داروں سے زیادہ ہوجاتی ہے۔

فرمایا کہ دوستوں میں جب تک شکایت ایک دوسرے کی باتی رہے دوتی باتی ہے کیونکہ شکایت ایک دوسرے کی باتی رہے دوتی باتی ہے کیونکہ شکایت ای دکھنا مقصود ہوتا ہے اور قطع تعلق کے بعد شکایت کو بے کار مجھتے میں اس سے کہا گیا ہے ویقی الو دمابقی العتاب \_

بے شکایت بیں اے ذوق محبت کے مزے سے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے

فرمایا کہ مسلمان خوف ہے تو مغلوب نہیں ہوتے مطرطم ہے مغلوب ہوجاتے ہیں اور میرا یقین ہے کہ اگر کسی کامل کی صحبت میں بچھ روز رہے تو بیر کم کامادہ مغلوب ہوجاؤیگا بھراس ہے بھی مغلوب نہ ہوگا۔

### خوشآ دازی کی تعریف

فرمایا کے قرآن مجید خوش آوازی ہے بڑھنے کی تعریف سلف ہے مینقول ہے کہ جب تم اس کو بڑھتے ہوئے سنوتو میں معلوم ہوکہ میہ قدائے ڈرر ہاہے۔

# تبليغ مين تشدد كالهجه مناسب تهيين

فرمایا جس شخص کواحکام بہنے چکے ہوں اس کوٹیلیغ کرنا کوئی فرض نہیں واجب نہیں محض ایک مستخب نعل کی وجہ سے اپنے کوخطرہ میں ڈوالنا مناسب نہیں اور طبعی بات ہے کہ حکومت کی تختی لوگ ہر طرح مستخب نعل کی وجہ سے اپنے کوخطرہ میں ڈوالنا مناسب نہیں اور طبعی بات ہے کہ حکومت کی تختی لوگ ہر طرح مرداشت کر لیتے ہیں محر بدون حکومت کے کوئی کسی کا دباؤ سہہ نہیں سکتا۔ اس کے تبلیغ میں تشدد کا لہجہ ہر گز مناسب طرز ہمارے لئے یہی ہے کہ فرمی اختیار کریں۔

# زور سے ہیں ترغیب سے کام جلتا ہے

فرمایا کہ آدمی کا پنابر تاؤ عمر بھر ساتھ وے سکتا ہے اپنے برتاؤ سے اس اور عافیت حاصل ہوسکتا ہے: وسرے کی امداد سے کا منبیس جلتا۔ اگر بختی کرنے برکسی نے نا قابل برداشت تکلیف پہنچادی

انفاس عيسلي مسلوروم

اوران میں کسی نے امداد ہمی کردی تو کہاں تک اس کا نہاہ ہوسکتا ہے بس آج کل ترغیب سے کام کرنا مصلحت ہے بیدہ ذیا نہ ہے کہ میٹے پرتو حکومت ہے ہی نہیں زورے کام نہیں چلتا۔ امراء کو لفع شنخ کے استغناہے ہوسکتا ہے اگر امراء کو نفع دینی پہنچانا ہوتو ان ہے استغناء برتو۔

# بدريتول كرنے كے شراكط

فر مایا کہ بین مخالف ہے ہدیہ بول کرنے میں شراکط کی ضرورت نہیں ہے تا کیونکہ اس بین کسی
دھو کہ کا شبہ بین ہوتا ، البتہ دوستوں ہے ہدیہ لینے میں بچر مچر کرتا ہوں۔ کیونکہ ان میں اختال دھو کہ کا ہے کہ
شاید بزرگ سجھ کر دیتے ہوں اسی طرح السی جگہ بھی بدل لینے میں احتیاط کرتا ہوں جہاں ذلت کا شبہ ہوتا
ہوائی طرح اجنبی شخص ہے ہدیہ بین قبول کرتا کہ غیرت آتی ہاور نداجنبی شخص ہے خدمت لیتا ہوں یہ
خیال ہوتا ہے کہ میں نے اس کی کوئی خدمت ابھی تک تو کی نہیں اس سے کیا خدمت لی جائے۔

#### . بذعنت

فرمایا کربدعتی وہ ہے جس کے عقیدے میں خرائی ہواور جس کے صرف عمل میں نوتا ہی ہوا ہی کوبدعتی نہ کہو۔

# عاجزيءانكساري كي ترغيب

فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ کوعر بی میں خط لکھا میں نے بوچھا کہ عربی میں خط کیوں لکھا جب کہ اردو میں لکھ سکتے تنے جواب میں لکھا کہ جنتیوں کی زبان عربی ہی ہوگی اس لئے برکت کیلئے عربی میں لکھا کہ جنتیوں کی زبان عربی ہی ہوگی اس لئے برکت کیلئے عربی میں لکھا کہ جنسے عربی اس کے کہ جنسے عربی میں اس کے کہ جنسے عربی اس میں اس کے کہ جنسے عربی اس میں اس کے کہ جنسے عربی میں اس کے کہ جنسے عربی اور جن جن بی برکت ہے۔ ای تفاخر بروائی اورا فلہا رعلم وقابلیت کے سوا اور پی جن بی برکت ہے۔ ای تفاخر بروائی اورا فلہا رعلم وقابلیت کے سوا اور پی جن بی برکت ہے۔ ایکی تفاخر بروائی اورا فلہا رعلم وقابلیت کے سوا اور پی جن بی برکت ہے۔ ایکی تفاخر بروائی اورا فلہا رعلم وقابلیت کے سوا

# و میصنے کی چیز در حقیقت قلب ہے

فرمایا زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ دل میں دین کی وقعت ہو عظمت ہو، لوگ اعمال کودیکھتے ہیں۔ بیں مگردیکھنے کی چیز درحقیقت قلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت اورعظمت کس قدر ہے۔

# بے کاری میں شیطان قلب میں تصرف کرتاہے

فرمایا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ ہر مخص کام میں سکے جا ہوہ کام دین کا ہویا و نیا کا۔ جو مخص مشخول ہوتا ہے وہ بہت کی فرافات سے بچار ہتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے خدام کے ساتھ جار ہے سے ایک فرام سے ساتھ جار ہے سے ایک فرام سے ساتھ جار ہے سے ایک فرام سے سے اور جب اس داستہ سے لوئے تو دہ مخص نظا ایک شخص او بر بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے اسکوسلام کیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اس میں کیاراز تھا کہ اس محتم کے اسکوسلام کیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اس میں کیاراز تھا کہ اس محتم کی کیاراز تھا کہ اس محتم کی میں گوا ہوں کہ بہلے وہ بے کار جیٹھا تھا اسلنے اس کے قلب میں اس لئے شیطان تصرف کررہا تھا۔ اور اب مشغول ہے گو برکار ہی فعل میں صحیح کے جومعصیت بھی نہیں ، اس لئے شیطان اس سے دور ہے۔

# ہم لوگوں کے خواب اضغاث واحلام ہیں

ایک سالک نے اپناخواب نکھا۔ فرمایا کہ جھے کوخواب کی تعبیر سے مناسبت نہیں اور اگر ہے بھی تو اکثر لوگوں کے خواب خواب نہیں ہوئے جن کی تعبیر دی جائے ۔ بعض پریٹان خیالات کا نام خواب رکھا ہے خواب تو ہیں۔ ہے خواب تو ہیں انبیاء کے محابہ کے اولیاء کے ، ہم جیسوں کے بھی کوئی خواب ہیں۔

# الله كانام ونياكے لئے ندلو

ا یک شخص نے لکھا کہ میں وظا کف پڑھتا ہوں ہفت دیکل شش تفل سگرافلاس پھر بھی نہ گیا۔ اگرآ پے فرما ئیس توان وظا کف کوچھوڑ دوں۔

فرمایا کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے حمراللہ کا نام آخرت کے لئے پردھا جاتا ہے نہ دنیا کے لئے تم بھی دنیا کے لئے نہ پڑھو۔

# نفیحت کرناعالم کا کام ہے

فرمایا ناصح آگر عالم نه ہوگا اور تھیجت کریگا تو اس میں تکبر ہوگا کیونکہ وہ اس خیال سے تھیجت کر سے گا کہ میں اس سے اچھا ہول تو اس کا اثر نہ ہوگا۔ مناسب طریق سے تھیجت کرنا یہ عالم ہی کا کام اس سے دوسرے قطری طور پر مخاطب کے قلب میں اس کی عظمت و محبت ہوتی ہے اس کی مختی بھی گوارا کرلی

الفائل ميني كالمال مندودم

جاتی ہے تھر بے ملم کو ہر گزنہ جا ہے کہ بلنے میں تشد د کرے۔

ذہانت بھی عجیب چیز ہے

فرمایا کرذہانت بھی جیب چیز ہے۔ ایک شیعی نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ آئ میر سے فرق باطلہ فقر رہنے ہے فرقے ہے جین سیسبنوں میں سے بختے ہیں آپ نے شیعوں میں سے کوئی فرقہ باطلہ بختے ندویکا ہوگا۔ مولوی صاحب نے اسٹینی کو جواب دیا۔ بغتے دیکھنا کیا معنی سابھی نہیں میڈو واقعہ ہے جو بالکل صحیح ہے لیکن اس کی وجہ جناب کو معلوم نہیں مجھ کو معلوم ہے اور وہ سے کہ بیاتو آپ کوشلیم ہوگا کہ شیطان اپناوقت ہے کارٹیس کھوٹا کھرتا جواس کا فرض مضمی ہے شب وروز اس کی انجام وہی میں مصروف رہتا ہے۔ شیعی نے کہا بیٹو مسلم ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اب سنیے کہ شیطان شیعوں کو انجاء مرکز گرائی پر پہنچا چیا ہے اور اس ہے آگے کوئی درجہ گرائی کار ہائیس اس لئے ان کو اور کہاں نے جائے ۔ باقی سنیوں کوئی پر بہنچا ہوں کوئی میں جو سے دن ان کے جیجے پڑار ہتا ہے۔ اس کو بہکا دیا ، اس کو بہکا دیا ۔ وہ شیعی بے چارہ مہموت رہ گیا۔

# بدعتي كى تعريف

فر مایا کہ بدعتی وہ ہے جس کے عقیدے میں خرابی ہوادروہ نہیں جس کے مل میں خرابی ہو۔ اور عقیدہ میں نہ ہو۔

# ایک سلسلہ کی تحقیر ہے

فرمایا که حفرت حاجی صاحب جارول سلط میں اس کئے بیعت فرمات سے کہ دوسرے سلسلوں کی تحقیراور برگمانی ، برظنی کا قلب میں وسوسہ نہ سکے کیونکہ حاصل مقصود توسب سلسلوں کا ایک ہی اسلوں کی تحقیراور برگمانی ، برظنی کا قلب میں وسوسہ نہ سکتے کیونکہ حاصل مقصود توسب سلسلوں کا ایک ہی ہے۔ جرف طریق تربیت کے اعتبار سے فرق ہے معنول میں ایک ہے، عنوان میں فرق ہے اگران میں ہے کی ایک کی تنقیص کر ہے گا دواس طریق میں جی محروم رہے گا کیونکہ ایک سلسلہ کی تحقیر سب کی حد

ا كي فنوس كي ورخواست بيعت برحضرت والانفر ما يا تغيل مناسب نبيس ، بعراس في لكها كه

انفاس تيسلي مسروم

تغیل کی حد کیا ہے تا کہ اس وقت تک بچھ نہ بولوں ۔ فر مایا کہ جس وقت تک میرے جیالیس وعظ اور رسائل نہ دیکھ لوا ور میں مرتبہ خط و کتابت نہ کرلوا ور دس بار ملاقات نہ کرلو ۔ بس میں حد ہے۔

# شخ كاتوبس ايك كام ہے

فرمایا کہ میں توصرف ایک کام کا ہول وہ نیر کہ اللہ کا راستہ معلوم کرو۔ بعنی اللہ کا نام اوراس کے احکام یو جیلواس سے آگے جھے کچھ آتا جاتا ہیں۔

مال: ایک صاحب نے کہا کہ میری ایک لڑی ہے جب وہ بیار ہوتی ہے تو میں بدحواس ہوجاتا ہوں قلب میں دنیا کی اس قدر محبت ہے۔

متحقیق: اولادد نیانبیس بالدنیامیس بی مران کے حقوق اداکر نادین بے۔

حال: وطن مجهوژ کرکہیں چلا جاؤں تب اس بلاے نجات ملے گی۔

تحقیق: بلا ہے بھی نجات ملے گی کیکن تواب ہے بھی نجات ملے گی۔

حال: اولادنے ہندہ کوتہاہ کردیا۔

تخفیق: بنده کوتباه کرویالیکن بندے کے دین کوتباه ندکیا۔

حال: بنده کی مشکل حضرت کی توجه اور وعات، آسان موگی ۔

تحقیق: اگرمشکل مشکل بی رہے تو تواب زیادہ ملے گا۔

### صحبت ہزرگان دین فرض عین ہے

فرمایا کدیدز ماندنهایت بی برفتن ہاس میں تو ایمان بی کے لالے بڑے ہیں اس وجہ سے میں سے بررگان دین کی صحبت کوفرض عین قرار دیا ہے اوراس میں شبہ کیا ہوسکتا ہے اس لئے کہ جس چیز برتجر بہ سے تحفظ دین تحفظ ایمان موقوف ہو، اس کے فرض ہونے میں شبہ کی کیا مخوائش ہے۔

#### . فلاح دارين

فرمایا کہ مسلمانوں کی غفلت شعاری کی کوئی انتہانہیں رہی۔حالاِ نکہ آخرت کے لئے اپنے اعمال کی اصلاح اور دنیا کے لئے اپنے قوت کا اجتماع اور آپس میں اتحاد وا تفاق بیسب ان کا فرض تھا اور بیجومسلمانوں کواپنی فلاح سے استعناء ہے اس کا منشاء چند غلطیاں ہیں۔

- (۱) ایک شلطی استعال تو کل کا۔ سوتو کل تو فرض ہے ہرمسلمان کو براہ راست خدا تعالی ہے ایسا ہی تعلق رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے یہی اعتقاد رکھے کہ جوخدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا کوئی کچینہیں کر سکتالیکن تو کل کا استعمال خلاف محل کرتے ہیں۔
- (۲) دوسری فلطی مید کدجوکام کرتے ہیں جوش کے ماتحت کرتے ہیں ، اگر ہوش کے ماتحت کریں تو بہت جلد کامیاب ہوں۔
- (۳) تیسری فلطی بیر کم کرنے ہے پہلے بیر معلوم کر لینا واجب ہے کہ شریعت مقد سہ کااس کے متعلق کیا تھا ہے۔ متعلق کیا تھم ہے چھراللہ ورسول کی بتلائی ہوئی تدابیر پڑمل کرے۔

عاصل نظام سیح میہ ہوا کہ جوٹن کے ماتحت کوئی کام نہ کرے ہوٹن کے ماتحت کیا کرے اپنی قوت کوا کی مرکز پرجع کرلیں۔ تیسرے آپن میں اتحاد وا تفاق رکھیں۔ احکام کی پابندی کریں جن میں توکل بھی داخل ہے۔

اگرایسا کریں تو میں دعوے کے ساتھ ضدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ چندروز میں کا پالیٹ ہوجائے۔ بہت جلدمسلمانوں کے مصائب اور آلام کا خاتمہ ہوجائے۔

نیز جوکام کریں اس میں کامیابی کے لئے خدا سے دعا کریں پھردیکھیں کیا ہوتا ہے گراس وقت کام کی ایک یات نہیں بحض ہڑ ہونگ ہے۔

# اسلامي سلطنت كي تعريف

فرمایا کہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ مرکب کائل اور ناقص کا ناقص ہی ہوتا ہے تو کفار اور سلم ہے جوسلطنت مرکب ہوگی وہ غیر اسلامی ہوگی ہیں جب کہ ترک میں (پورپ کی تقلید میں جمہوریت) قائم ہوگئ ہے جوسلم اور غیر سلم ہے مشترک ہے تو وہ اسلامی سلطنت نہ ہوئی ،لیکن سلمانوں پراس کی نفرت واجب ہے کوئک دومری غیر سلم مطلقی اس کا مقابلہ اسلامی سلطنت ہمے کرکرتی ہیں۔

# دعاسے بڑھ کر کوئی وظیفہ جیں

قرمایا که دعابری چیز ہے تمام عبادات کامغز ہے اورسب سے زیادہ اس سے ففلت ہے اوردعاالی چیز ہے کدد نیا کے کاموں کے واسطے بھی دعاماً نگنا عبادت ہے بشرطیکہ وہ کام شرعاً جائز ہوں۔

انفال عيلي مندوم.

ینظی ہے کہ بین بھتے ہیں کہ دین ہی کے کامول کے واسطے اور آخرت ہی کی فلاح اور بہبود کے لئے دعا عبادت ہے بعض اوگ بجائے درخواست دعا کے لکھتے ہیں کہ فلاں کام کیلئے کوئی مجرب عمل اور کوئی وظیفہ بتلاد ہے ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ اس قدر (مجرب) کے ساتھ مجھ کوعمل معلوم نہیں اور دعا ہے بڑھ کرکوئی وظیفہ اور علی نہیں۔

# عربی زبان میں شوکت ہے

فرمایا کہ واقعی عربی زبان میں ہے ہی شوکت ۔ دیکھنے عطاء اللہ کس قدر پرشوکت نام معلوم ہوتا ہے اور اللہ دیا میں وہ بات نہیں ای طرح عائشہ کا ترجمہ ہے جیونی مگر عربی میں کیسی شوکت معلوم ہوتی ہے اور ترجمہ میں وہ بات نہیں ۔

فرمایا کے حضرت مولانا گنگوئی رحمته الله علیه اپنے ایک استاد الاستاد بزرگ کا قول نقل فرماتے علیہ کے کسی لڑے کو دین کا بنانا ہوتو ور دلیش کے سپر دکرو۔ اور دنیا کا بنانا ہوتو طبیب کے سپر دکرو اگر دونوں کے کھونا جوتو شاعر کے سپر دکرو۔ میں نے عرض کیا کہ چوتشی ایک صورت اور رہ گئی کہ اگر دونوں کا بنانا ہو۔ فرمایا یہ بونہیں سکتا۔ واقعی حضرت مولانا نے سجے فرمایا ، اس کوفر مایا گیا ہے۔

ہم خداخوا بی دہم دنیا ہے دول ایس خیال است کال است د جنوں

# ونیا کی نا پائیداری کی مثال

ونیا کی طرف کامل توجہ کرنے ہے حقیقت ونیا کا انکشاف ہوجاتا ہے اور فر مایا کہ تاصحین حضرات تو بیفر ماتے ہیں کہ دنیا کی طرف النفات نہ کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ خوب النفات کرو۔ خوب توجہ کروتا کہاس مردار کی حقیقت واضح ہوجائے اور پھر کامل درجہ کی اس سے نفرت ہو

بس قامت خوش كه زير چا در باشد چول با زكني ما در ، ما در باشد

یہاں کے جولذات ہیں ان میں بھی کدورت ہے کھانا ہے بینا ہے بیوی کے ساتھ عیش وعشرت ہے اس میں بھی ساتھ کے ساتھ کدورت ہے گو بوجہ ستی محسوس نہ ہو،اب جیا ہے وہ ستی وولت کی ہویا جوانی کی ہواس ہے س پر پروہ پڑ جاتا ہے

ضعف سربیندازال وتن پلید آوازال نفس پدیدونا پدید

انفاس مجيئ \_\_\_\_\_\_ عقد دوم

گفت یا خوا ہے ست یا بائے ست یا اقسانہ گفت یا غولے ست یا دیوست یا دیوانہ

حال د نیارابه برسیدم من از فرزانه بازگفتم حال آنکس گوکددل دروے به بست

مال وجاه كي مقدارمطلوب

فر مایا کہ ایک مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بس مال تو اتنا ہو کہ بھوکوں ندمروں ، اور جاہ اتنی ہو کہ کوئی مارے پیٹے نہیں بس کافی ہے ای کوفر ماتے ہیں \_

> وزببر نشست آستانے دارو گوشاد بری کے خوش جہانے دارد

از بہرخورش ہرا ککہنائے دارد نے خادم مس بودنہ مخدوم سے

حسن وجمال كافرق

# جبب نورانی اشدین جب ظلمانی سے

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے که "انوار ملکوتی تجابات نورانی میں اور کا تنات ناسون تجابات نظمانی میں اور ججب نورانی اشد میں ججب ظلمانیہ سے اس لئے کہ انسان ان کومقصور بجھ کرآئے کی ترقی سے رو جاتا ہے اور جی تعالی اسے مجوبی ہوجاتی ہے اور جیابات ظلمانی کو ہرخص نا قابل النقات اور جیاب ندموم سجھتا ہے ای طرح اشغال وغیرہ اس طریق میں تدابیر کے درجے میں میں سیسب دوائی میں میں مواکرتی ہاں مقصود کی معین ضرور ہوتی ہے مقصود تو تندری ہے دوائی بال مقصود کی معین ضرور ہوتی ہے مقصود تو تندری ہے ایسے ہی میبال مجھولو کہ بیتھ امیر مقصود نہیں بلکہ مقصود اعمال واجب کی اصلاح ورسوخ ہے اور وہ تدابیر اس کی طرف معین سے دوائی ہیں۔ بیتر اس کی طرف معین سے دوائی ہیں میں سال میں میں اس کی مقصود نہیں بلکہ مقصود اعمال واجب کی اصلاح ورسوخ ہے اور وہ تدابیر اس کی طرف معین ۔

انفاس میسی سیسی مشدود

# غلوفى الدين

ف مایا تو حید اور رسالت وعقائد اسمل میں اور قطعی ولائل اس پرقائم میں اس میں نداہب حقد میں بڑا تم میں آھے فروع میں جس کے ولائل خود ظنی میں ۔ ان میں کسی جانب کا جزم کرنا غلوفی الدین ہے۔ اس لئے ند ہب حنفی کے کسی مسئلہ کواس طرح ترجیح وینا کہ شافعی ند ہب کے ابطال کا شبہ ہو، طرز بہت یہ نہیں۔ بہت یہ نہیں۔

# جو کام کروشرعی اصول کے مانخت کرو

فرمایا کہ ان ٹیچر یوں سے اگر کہاجائے کہ پچھتعلیم دینی پڑھ کریھر بعد میں انگریزی پڑھوتو کہتے ہیں کہ انگریزی کوئن کرتے ہیں ای طرح مداری کی حالت ہے کہ اگران کوئنری اصول کے ماتحت سخصیل چندہ کا طرقہ بتلاؤ تو کہتے ہیں کہ چندہ وصول کرنے کوئنع کرتے ہیں ۔ ای طرح تح یک خلافت کے ذمانے ہیں ہی نے تین ہیں کے خداف سے خلاف بین ہیں ہی کہ جندہ یا تھا کہ میں مقامات متقد سدکی تفاظت اورا سلای حکومت کے خلاف نہیں ہوں بھے کو صرف طریق کار سے اختلاف ہے۔ کہا گیا کہ یہ اسلام اور سلمانوں کاوئمن ہے اور تی ۔ آئی۔ ڈی سے تخواہ یا نیوالا ہے ساوگوں کا دین ہے۔

#### خطبہ فر مان شاہی ہے اس کا عربی میں ہونا واجب ہے

قر مایا کہ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دھنرت آج کل اردو میں خطبہ جمعہ پڑھنے پر بڑا زور دیا جار ہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ، کہتے ہیں خطبہ سے مقصور تھیجت ہے ، جس کوسامعین سمجھ کیس فر مایا کر تھیجت ضرور ہے گراس میں دلیل ہے عربی ہونے کی قید ہے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) شریعت چونکه زبان عربی میں ہے اور بیشائی زبان ہے اس لئے اس میں اس کا نفاذ ہوتا چاہیے۔ دیکھو قانو تا ہروائسرائے کو واجب ہے کہ فرمان شاہی کا انگریزی زبان میں اعلان اور تقریر کی جائے۔ وائسرائے کو اجازت نہیں اردو میں تقریر کرنے کی ای طرح بین طبیفر مان شاہی ہے۔ اس کا عربی میں ہوتا واجب ہے۔

(۲) اگرسامعین میں بعض ہندی ہوں ، بعض عربی ، بعض ترکی ، بعض مسری تو اس عمورت میں خطبہ کیا ہوگا مجون مرکب ہوگا اوراس میں وقت کتنا صرف ہوگا۔ ممکن ہے کہ نماز ہی کاوفت ختم ہوجائے

انفاس مليسل مسلم من من وم

تو خطیب کس کس کا تا بع ہولیں خطیب کو کیوں مجبور کیا جائے کہ سامعین کی رعایت سے خطبہ کو بر بی سے اردو میں کردیا جائے اور سامعین سے کیول نہ کہا جائے کہ بفقر رضرورت دین کی تعلیم حاصل کریں عربی سیکھیں۔ دین کوابنا تا بع کیوں بنادیں اورخود دین کے کیوں نہ تا بع بیس۔

(٣) دوسری قویل اپنی اپنی زبانوں کی بقا کوشش میں ہیں اور بقاء قوم کا کیک جز وبقاء زبان پر بھی سیجھتے ہیں تم این میں ان کی تقلید کیوں نہیں کرائے تھے۔

# عالا کی مکاری سے انتقام لینا

فرمایاعقل اورفہم لوگوں میں ہے نہیں محض پالیسی جالا کی ، مکاری ہے اور یہ چیزیں ایسی جیل کہ سب بی کوآتی جیل گر جن کونفرت ہے دہ اس کوئمل میں نہیں اوقے جیسے سور کو گھنانا آتا ہے انسان کو بھی آتا ہے سب بی کوآتی جیل کا میں بھی ان چیز ول سے کام لیٹا تو نے سکتا تھا گر میں انتقام میں بھی اس سے مگر آخر کون کھا تا ہے۔ اگر میں بھی ان چیز ول سے کام لیٹا تو نے سکتا تھا گر میں انتقام میں بھی اس سے کام نہیں لیٹا۔

# شریعت کوطبیعت ثانیه بنانے کی ترغیب

فرمایا کرتی تعالی کے فضل ورحمت ہے اورائے برزگوں کی دعااور توجہ کی برکت ہے شریعت مشل میری فطرت کے بن گئی ہے۔ میں ایک منٹ اورائیک سیکنڈ کے لئے بھی اپنے مسلک اور مشرب سے منبیں ہٹ سنگنا ہوں نہ بیتھے ہٹ سکتا ہوں منبیں ہٹ سکتا ہوں نہ بیتھے ہٹ سکتا ہوں میں ہٹ سکتا ہوں اور ایک میں ہٹ سکتا ہوں ہوں جیسے شہیں دنیا کی فکر سے فراغ میں رات دن اس میں کھپ رہ ہوای طرح جیرکو آخرت کی فکر سے فراغ منبیں ، ہروقت ای کی فکر ہے۔ مقید دونوں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک مجوب کا مقید ہاورا یک غرض کا مقید ہے اورا یک غرض کا مقید ہے اورا یک غرض کا مقید ہے اورا کے خرض کا مقید ہے کہ ایک مجوب کا مقید ہے اورا کے خرض کا مقید ہے کہ ایک مجوب کا مقید ہے اورا کے خرض کا مقید ہے کہ ایک مجوب کا مقید ہے اورا کے خرص کا مقید ہے کہ ایک مجوب کا مقید ہے اورا کے خرص کا مقید ہے کہ ایک میں دونوں مقیدہ فرصت شہیں نہ جمیں دونوں مقیدہ کے کہ ایک میں دونوں مقیدہ فرصت شہیں نہ جمیں دیا تو کو کی کا مقید ہے کہ ایک میں دونوں مقیدہ نے کہ ایک میں دونوں می

(٣) تقلیل رطوبت اصلیہ معین شہوت ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے شہوت کا غلبر ہتا ہے اور تکان کی وسعت نہیں۔ دو، چارروز سے کافی کی وسعت نہیں۔ فرمایا کہ کترت سے روزہ رکھواس سے شہوت مغلوب ہوجا لیگی۔ دو، چارروز سے کافی

انفاس میشنی مشدوم

نہیں کیونکہ خود حدیث میں ہے علیہ بالصوم علیہ از دم کے لئے ہاور بہاز دم اعتقادی تو ہے نہیں جمل ہے،
اور از دم عملی تخرارز دکتر ت ہے ہوتا ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ دمضان کے اول روز وں میں شہوت ہوت ہے
کیونکہ دطویت فصلیہ مقلل شہوت ہے اور حرارت غریز مید عین شہوت ہے۔ اول روز وں میں رطویت فتاہو
کر حزارت بڑھتی ہے اور آخر روز وں میں بوجہ کثرت جب رطویت اصلیہ گھٹے گئی ہے اسے شہوت گھٹی

فرمایا اگر کسی کولکھٹا آجائے اور علمی لیافت ہوئیں توبیہ بھی ایک عذاب ہے کیونکہ اس سے دوسرے کواذیت پہنچی ہے۔

# يرده ميں عورتوں كور كھنا قيد ہيں \_

میں کہتا ہوں کہ یہ قید نہیں بلکہ جفاظت ہے جو ہرنس چیز کے لئے عقلاً جویز کی جاتی ہے دیکھو

ریل کے سنر میں کوئی اپنے روپ بینے کو کھول کرعام منظر پر دکھا اتا ہوانہیں چانا، ایسے ہی عورت کا عام منظر
پرلا نا ظاہر ہے کہ خطرات سے خالی نہیں ۔ پس جوائد بیشہ دہاں ہے وہی اند بیشہ یہاں ہے ۔ دوسر ااعتراض
کیا جاتا ہے کہ بردہ میں رکھنے کی مصلحت سے کہی جاتی ہے کہ عفت محفوظ رہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بردہ میں
مجی خرابیاں ہوجاتی ہیں ۔ میں کہتا ہوں کہ بردہ کے اندر قیامت تک خرابی نہ ہوگی ہے
بردگ سے ہوگی جب تک وہ بردہ رکھیں گی خرابی ہوتی نہیں سکتی ۔

# بدعتی حقائق ہے کورے ہوتے ہیں

فرمایا کہ اہل بدعت اکثر بدنہم ہوتے ہیں بوجہ ظلمت بدعت کے علوم اور حقائق سے کورے ہوئے ہیں ویسے ہی ویتے ہیں جونے ہیں جونے ہیں اور یہ ہوئے ہیں جس کے سرنہ پیرمثلا یہ کہ حضور بالیقیہ کو ملم غیب محیط ہواور یہ کے حضور بالیقیہ کا مماثل بیدا کرنے کی اللہ کوقد رہ نہیں۔

# معقوليوں كى سزا

فرمایا کہ بیرجوا کشر معقولیوں کو خیط ہے کہ جاہال فقیروں کے معتقد ہوجاتے ہیں بظاہر بیر معلوم بوتا ہے کہ بیملاء حق سے بداعتقاد ہونے کی مزاہے کہ ان کو جہلا کے سامنے ذکیل کیا جاتا ہے۔

# تقتيم تركه كي ترتيب

فرمایا که ترکہ میں سب سے پہلے ویکھنے کی ضروری چیزیں ہے بین که مرحوم کے ذمہ قرض تو منہیں۔ اگر قرض بین یا ادا ہو کر بچے ترکہ بی گیا! یہ ویکھو کہ مرحوم کی بچے وصیت تو نہیں، جب اس سے بھی بیکسوئی ہوجائے اور ترکہ خالص وارتوں کا قرار ویکھو کہ مرحوم کی بچے وصیت تو نہیں، جب اس سے بھی بیکسوئی ہوجائے اور ترکہ خالص وارتوں کا قرار بیاجائے تو چروور سے خیر خیرات خصوص متعارف رسومات سے مقدم ہیدہ کی خالے کہ میت کے ذمہ بچھ نماز روز ہتو تقنانہیں اگر ہے تو اس کافعہ ہددیں۔ اگرای کے ذمہ زکوۃ ہوای کوادا کریں محلّہ میں جوغر باء بیتم بیوہ مختاج ہوں ان کو تقسیم کردیا جائے بی تطوع ایصال تو اب سے بردھ کر ہے۔

### ايصال ثواب كيلئة كهانا كهلانا

ایسال تواب کے لئے کھانا کھلانے کے متعلق قربایا کہ اگرایک دم کھانا یکا کر کھلانا جائے تواس
صورت میں تو زیادہ برادری ہی کھاجائے گل جسے کہ رسم ہوری ہے ،اس سے دہ صورت بہتر ہے جو میں
عرض کرتا ہول کہ اس کی تین صور تین ہیں (۱) پکا کر کھلا یاجائے (۲) خشک جنس دیجائے ۔ (۳) نقد
تقسیم کیا جائے تو سب سے افضل اور بہتر صورت تو یہی ہے کہ ستے قین کونقہ تقسیم کردیا جائے کیونکہ معلوم
نہیں ان کو کیا ضرورت در پیش ہود وہر ہے در ہے کی صورت یہ ہے کہ خشک جنس دے دی جائے کہ جب
بی جائے اور اس کی بہتر صورت ہیں جائے گا پکا کرخود کھنا لے گا تیسر سے در ہے کی صورت ہے کہ لیکا کر کھلا یا
جائے اور اس کی بہتر صورت ہیں جا کہ وہ ان ایک دو تو ان ایک کیا کر صورت ہیں ہوتا ہے کہ بیکا ایک دم پکانے ہے۔
ستی اور غیر ستی سب جمع ہوجاتے ہیں بلکہ ہرگاؤں میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ستی رہ جاتے ہیں اور غیر ستی کہ اور اس کے اس کو اور غیر ستی کہ جمالے کے ہیں۔
اور غیر ستی کھا جاتے ہیں۔

# ايصال ثواب ميس قرأن يرضنه كاطريقه

فرمایا کہ جس طریق ہے آجکل قرآن تریف پڑھ کر ایصال تواب کیاجاتا ہے بیصورت مروجہ تو ٹھیک نہیں ہاں احباب خاص ہے کہدیا جائے کہ اپنا اپنا سے مقام پرحسب تو فیق پڑھ کر تواب پہنا دیں۔ باتی اجماعی صورت اس میں بھی منا سب نہیں۔ جا ہے تین بارقل عواللہ احد بی پڑھ کر بخشدیں جس ے ایک قرآن کا تواب ل جا بڑگا ہے اس سے اچھا ہے کہ اجماعی صورت میں دی قرآن ختم کئے جا کیں اس

وأفياس تبين من المنات ا

ے اکثر اٹل میت کو جنلانا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہال تھوڑ ہے بہت کوئیں ویکھا جاتا ، خلوص اور شیت ویکھی جاتی ہے جنائی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے میر ایک سے الی مد تھجور خیر ات کر ہے اور غیر صحابی احد بہاڑ کے برابر سونا تو وہ اس درجہ کوئیں بہنے سکتا بیفر ق خلوص اور عدم خلوص ہی کا تو ہے کیونکہ جوخلوص ایک صحابی کو ہوگا وہ غیر سحالی کو ہوگا وہ غیر سحالی کو ہوگا وہ غیر سحالی کو ہوگا ہوئیں سکتا۔

شخ کافن دان ہوناشرطہ

فرمایا کہ جیسے طبیب جسمانی کا ہزرگ ولی قطب خوث ہونا شرط نہیں صرف فن دان ہونا شرط ہے اس طرح طبیب روحانی میں شیخ کافن دان ہونا شرط ہے ہزرگ ولی قطب خوث ہونا شرط نہیں۔ اگر ہزرگ ولی قطب خوث ہونگرفن دان نہ ہوتو وہ اصلاح نہیں کرسکتا۔

سالك كودستنورالعمل تضرع وزاري كي فضيلت

فرمایا کہ خوب دیار کھو کہ جب تک کسی کے قلب میں اس کی ہوں ہے کہ ہم پجے ہوجا کیں ہیں ہیں اس کی ہوں ہے کہ ہم پجے ہوجا کیں ہیں شخص محروم ہے جا ہیں کہ ہوسوں کوفنا کر ہے اور خدمت میں مشخول رہے اور فضل کا امید وارر ہے اور ما ایوس تہوہ اور اپنی نا قابلیت برِ فظر کر کے ہراسال شہو

تو گومارابدال شه بارنیست باکریمال کار بادشوارنیست

نيكن طلب شرط ہے طلب ہوتو پھرو كيھوكيا ہوتا ہے۔

عاشق كدشدكد يار بحالش نظرندكرد العفواجددرد نيست وكرند طبيب است

اگرطلب كى حقيقت نه بوتو صورت تو ہو وہ صورت پر بھی نضل فرماد ہے ہیں بڑی كريم رحيم

ذات ہے چنانچہ بہی طلب ونیاز ہے جے مولانا گریہ ہے تعبیر فرماتے ہیں ۔

اے خوشا چھے کہ آل گریان اوست ہن اے خوشاآل دل کہ آل ترسان اوست ورتضرع باش تاشادان شوی ہن گریہ کن تابید دہاں خندان شوی درتضرع باش تاشادان شوی دریس کریہ آخر ایس مبارک بندہ ایست دریس برگریہ آخر خندہ ایست کی مرد آخر ایس مبارک بندہ ایست

نیاز کے ساتھ تضرع وزاری

اگر نیاز نہیں تو نرے رونے ہے کچھٹے ہوگا۔ جب تک قلب اس کے ساتھ ساتھ نہ ہو، کیونکہ

انقاس عنسنی سندوم

آ تکھ ہے روتا ۔ سوبعض کوروتا آ جاتا ہے اور لبعض کونہیں آتا بیغل غیر اختیاری ہے جس کا منشا محض ایک غیرا فتایاری کیفیت ہے جومقصود بیں کومحمود ہے۔ چنانچہ بعض کوساری عمر دونانہیں آتا اور سب کام بن جاتا ے اور ای بڑے برونے کو بدون نیاز کے کہتے ہیں ہے

عرفی اگر بجربیمبرشدے وصال مدسال می توال پیمنا گریستن غرض ہے کہ مہی نیاز کے ساتھ کریے وزاری کا میانی کا مقدمہ ہے اس کومولنا رومی رحمتہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں ہے ا تانہ گرید کو وک طوا فروش ﷺ بحر بخشائش نمی آید بجو ش تانہ گرید طفل کے جوشد کین این کا تانہ گرید ابر کے خند وہمن کام تو موتوف زاری ول است ۱۵ بے تضرع کامیابی مشکل است بركيا ليستى است آب آنجارود الله جركيا مشكل جواب آنجا رود ہر کیا رہے شفا آل جارود 🖈 ہر کیا دردے دوا آنجا رود طریق کی دونطی

فرمايا كهآج كل مقصود كوغير مقصود اورغير مقصو وكونقصود يناركها ع جنانجداورا داوروطا كف كوتو طريق سيحصة بين اوركيفيات ولذات كواس كاتمر ومقصود ووكس قدر وهوكه ب حالانك اعمال مقصود مين اوردضائے حق تمرہ ہے۔

ابل باطن كالسمح نظر

فرمایا که دروایش صرف خدا سے محم تعلق کا نام ہے آ کے سب عبث فضول ہے، طریق کی بھی یمی حقیقت ہے باقی مید بناؤ سنگار اور تن آرائی وہ شکی ہے جس کی نسبت ایک دانشمند کا تول ہے \_ عاقبت ساز در ااز دیں بری این آن آرائی وایس آن بروری جن کے تکوب میں حق تعالی کی محبت ہے اور اس طرف کا تعلق ہے ان کو بناؤ سنگار کی کہاں فرصت ان کی تؤبيرهالت ہے\_

نباشد الل باطن دریے آرائش طاہر عاش احتیاج بیست دیوار گلتال را

ابقاس-ی

دِلفریبان بناتی ہمہ زیور بستند دلبر ماست کہ باحسن خداداد آمد عقل سلیم کیا ہے

فر مایا کہ ایسی عقل جومجوب سے دوری ببیرا کردے وہ عقل نہیں بلکہ پر لے در ہے کی بدعقلی ہے اور جومجوب سے دوری ببیرا کردے وہ عقل بندی ہے اور جومجبوب سے داصل کرے وہ دیوانگی بھی ہے تو ہزار عقلوں سے افضل ہے ،زی عقل وذکاوت سے کیا کام چل سکتا ہے جب کہ اطاعات ومجت نہ ہوای کوفر ماتے ہیں ۔

فنهم وخاطرتيز كردن نيست راه جزشكستدى نه كيردفنل شاه

صراط متقیم بس ایک ہے

بس راسته صرف ایک ہی ہے کہ محبت اوراطاعت کے ساتھ احکام شریعت کے سامنے اپنے کو پیش کر دواور بجز اس کے کوئی راستہ نہیں کیونکہ ادھرادھر بھٹکتے پھرتے ہو کہیں راستہ ندیلے گا۔

فرمایا که بزرگول کی شان میں بدزبانی باان کی طرف بدگمانی کرنانهایت ہی خطرناک چیز ہے میں بنہیں کہنا کہ بزرگول کے معتقد ہو۔ معتقد ہونا فرنس نہیں مگر بدزبانی اور بدگمانی ہے بچناالین فرض ہے

أبك ادب مجلس طعام

فرمایا کہ میجلس طعام کے آواب کے خلاف ہے کدا بیا کیا جائے کہ جس سے دماغ پر تغب ہو،
کھانے کا دفت فراغ اور تفریح کا وفت ہوتا ہے اس وقت تفریح ہی کی باتیں کرنا مناسب ہے ای طرح
میز بان کو بیدت نہیں کہ مہمان سے ایسا کوئی سوال کرے جس سے اس کے قلب پر باریا گرانی ہو۔

نصف سلوك

فرمایا کہ انسان کو جا ہے کہ یات ایسی ندکرے کہ جس سے دوسرے کواذیت ہے ہے۔ بیاضف سلوک بلکدایک معنیٰ کرکل سلوک ہے۔

ایک خاص حالت میں ہر چیز کوز وال ہے

فرمایا کہ حکومت ہی کی کیاتخصیص ہے ایک خاص حالت میں ہر چیز کو زوال ہے جاہے وہ حکومت ہویا قوت!ورشجاعت ہو مال ہو،عزت ہو، جاہ ہو، ملم ہو، کمال ہو۔اوروہ خاص حالت ریہ ہے کہ میہ

الفاس عيسلي بيان وسيدوم

شخص اس کواپنا کمال سیحفے نکے ،عطیہ خداوندی نہ سیجے اور راز اس کابیہ ہے کہ اس کو اپنا کمال سیجھ کراس میں حقوق کی اوا سیکی کی طرف نظر نہیں رہتی ۔ اس لیے امانت نے برطرف کردیا جاتا ہے بہی وجہ ہے کہ کل ممارے یاس بیجھ تقاآج ہے بیجی نہیں۔

### مختلف بزرگوں کی خدمت میں جانا

فرمایا کہ میں جومنع کرتا ہوں کہ مختلف بزرگوں کی خدمت میں جانا اندیشہ کی چیز ہے اس سے بدعتی ہی مراد ہیں مراد ہیں وجہ یہ کہ مزاج کا اختلاف ۔ وجوہ تربیت کا اختلاف ۔ یہ مراد ہیں ہوتا ہے تی کہ اہل حق میں بھی اس لئے طالب تشویش میں مبتلا ہوجا تا ہے اس لئے مسب سے منع کرتا ہوں ۔ ا

#### شرطفاسد

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر مدارس کی طرف ہے کمیشن پرسفیر دکھے جا کئیں۔ بیہ جا کڑنا جا گڑکوئی جا کئیں۔ بیہ جا کڑنا جا گڑنا جا گڑکوئی جا کڑنا جا گڑکوئی ہے۔ بیہ جا کڑنا جا گڑکوئی ہے جا کڑنا جا گڑکوئی نہیں ویکھتا ای لئے تمرات و برکات و لیے بی پیدا ہوتے ہیں ، شداسا تذہ کوطلباء پرشفقت اور محبت ہے شہر طلبا کواسا تذہ کا اوب واحر ام ہے نہ ظاہرا ان پرجلم کی شان معلوم ہوتی ہے تا باطنا ان میں استعناء ہے۔

# غیرمشروع آیدنی کے پیل پھول

یہ سب غیر شروع آمدنی کے پھل پھول لگ رہے ہیں اسی طرح چندون میں قطعاً احتیاط نہیں رئتی کہ وصول کرنے والے کسی رقم وصول کر کے لائے کہ نہ تحقیق نہ تفتیش۔ وہ وصول کرکے لائے اور مدرسہ والون نے واخل کرلیا۔

فرمایا کہ غیرتو موں بیں آؤ مجھی علوم ہوتے ہی نہیں۔علوم ہمیشہ مسلمانوں میں رہے اور اب بھی بیں۔اس میے گذرے زمان میں بھی مسلمانوں کے علوم کا دوسر بے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے ہاتی ہے ایجادات موان کو کم سے کیا تعلق میتو صنعت وحرفت ہے۔

#### وبال كاسبب

فرمایا که اگرسالک کواپنی برارگی کاشبه اس سے ہو کہ جماری مخالفت ہی سبب ہوئی مخالف کی اجتمار کا توال پڑجائے ) کا تواس کا تدارک ضروری ہے۔ اور اس کا تدارک اپنے ذنوب و عیوب کا استحضار ہے ، اور بید کہ اخیاء علیم مالسلام سے زیادہ کوئی مقبول نہیں ایکن بعض اوقات ان کے مخالف کو بھی و نیا میں عقوبت ہوئی۔ اگر پھر بھی اس تسبب کا غلبہ ذہمن میں ہے تو بیتسبب کچھ بزرگ ہی ہیں ہیں مظلومیت سے ہمی تسبب ہوسکتا ہے۔

# نعمت كي رغبت كااحساس

ایک فخص نے تکھا کہ بظاہر کھانا بینا اور آ رام کی چیزوں سے رغبت نہیں، جوابا فر مایا کہ جب نعبت موجود ہوتی ہے بالقولی یالفعل رغبت محسول نہیں ہوتی لیکن فقدان کے بعداس کا احساس ہوتا ہے۔ لبند ارغبت کی نفی کے دعوے سے بچنا جا ہے۔ اور اگر ابیا احساس بھی ہوا اس کا اختیاز نہ کرنا جا ہے۔ بلکہ یہ وعا کرنا جا ہے کہ اس دعا کرنا جا ہے کہ اس دور ین میں معین ہو مانع نہ ہو کماروی عن عراق

#### غيبت كاعلاج

استحضاء وہمت اور بعد صدورصا حب حق ہے معاف کرا کرتد ارک اور بیے جزوا خیر سب اجزاء سے ذیا دہ ضروری اور موڑ ہے۔ فرمایا کہ ذکر مونت ہے مقصود صرف کف عن المعاصی ہے اگر اس کا ملکہ ہوجائے تواس کے بعد ذکر موت ہی کی ضرورت نہیں۔

# خیال مل کامقدمہ ہے

ایک سالک نے لکھا کہ خیال وفکر تو ہروقت اس بات کی رہتی ہے کہ آخرت کا سامان کرنا چاہیئے لیکن صرف خیال ہی ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا۔ ای طرح اپنے عیوب کا احساس تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کی اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ خیال مقدمہ ہے عمل کا۔ مقدمہ کی تو فیق بھی نعمت ہوتی۔ فرمایا کہ خیال مقدمہ ہے عمل کا۔ مقدمہ کی تو فیق بھی نعمت ہوتی۔ فرمایا کہ خیال مقدمہ ہے عمل کا۔ مقدمہ کی تو فیق بھی نعمت کا شکر کرنے پر مزید کا وعدہ ہے اور اس مزید میں عمل بھی واضل ہے عمر عمل چونکہ اختیاری ہے لہذا اسم میں مندورت ہوجائے گی عمر بدون قصدا س

الفائن عيس مصدوم

مزيد كاوعده بيس\_

قرمايا كدواجب ين مشكل موناعذر تهين ت

تنبليغ مين تشدد كاعلاج

فرمایا کرتیلیغ وین میں اقویاء کے نداق برکلام کیا گیاہے جس کالخل اس وقت کے ضعفاء کوہیں اور علاج اس نداق میں منحصر نہیں لہذااس کو مقصود بالذات نہ مجھنا جاہیے۔

#### ذبول كأعلاج

ایک صاحب نے لکھا کہ میرے اندرنضول کوئی کامرش ہے ہر چند میں اسے ترک کرنے کا تہید کرتا ہوں دل میں عہد معاہدہ سب بھول کا تہید کرتا ہوں دل میں عہد کرتا ہوں گر پھر وہ سرز د ہوجاتی ہے میں وفت پر اپنا عہد معاہدہ سب بھول جاتا ہوں کو بعد کوافسوس ہوتا ہے اس کا کیاعلاج ہے۔

تحریر فرمایا کہ ابہت احباب کو یہ تدبیر بتلائی گئی ہے اور نافع بھی ہوئی کہ ایک پرچہ پراس کی یا د داشت لکھ کر کلائی پر بائدھ لیس سامنے ہونے ہے یقیناً یا وآجائیگا آ کے عمل اپنی ہمت پر ہے۔

شكرنعمت خوش ترازنعمت بود

فرمایا که حضرت مولاناردی صاحب فرمایت بین "شکرنعت خوش ترازنعت بود"

یعی نعمت کاشکرخو دفعمت ہے تھی اچھا ہے اس لئے کہ شاکر مصیبت میں نبیل پڑتا اور صاحب نعمت مصیبت میں نبیل پڑتا اور صاحب نعمت مصیبت میں گرفتار ہوجا تا ہے نیز شکر نعمت کی روح ہے اور نعمت اس کا قالب اور بیر قرآن اس لئے کہ شکرتم کوئی ہوا نہ تک پہنچائے والا ہے ، برخلاف فیمت کے کہ وہ اکثر محراہ کروی ہے کیونکہ فیمت سے فیملت بیدا ہوتی ہے اور شکر ہے ، وشیاری حاصل ہوتی ہے ۔ پس شکر نعمت افضل ہوائفس فیمت سے اچھا ہم نے مانا کہ نعمت ہی انجھی چیز ہے کیونکہ نعمت بھی تو شکر ہی ہے لئی ہے ۔ پس اگرتم نعمت خداوندی ہی کے طالب ہوتو اس کی خصیل کا ڈر اید بھی شکر ہی ہے اس لئے بھی شکر ضروری ہے شکر جو کہ نعمت خداوندی ہی حواصل ہوتو اس کی خصیل کا ڈر اید بھی شکر ہی ہاں گئے بھی شکر ضروری ہے شکر جو کہ نعمت ہے اگرتم کو حاصل ہوجائے تو تم سرچھم اور دولت مند ہوجاؤ گئے کہم دوسروں کو نعمت و ساموے اور غذا ہے روحائی خوب ہوجائے گئے میں خرکر کھاؤ گے اور غذا ہے جسمائی کا زیادہ کھانا اور اس کی تکلیف تم سے دور ہوگی ۔

إلااس عليان المسلم المس

#### عمل کابار ہارتکاوکر نابدون تحیل عمل کے بے کادہے جب تک سوال نہ کیا جائے مسئلہ بتلانا واجب نہیں۔

### إعمال كى تكبيداشت

ہرد مہ دار کواپنے ماتحت لوگوں کے اعمال کی نگہداشت کرنا جائے چنا نچہ ایک ہارد مزت مرت اللہ محف اللہ عنہ معتبرا اللہ محف کوکوئی عہدہ دیتا ہوں تو بیکائی ہے کہ عہدہ دیتا ہوں تو بیکائی ہے کہ عہدہ دینے سے پہلے اس کی المیت الیافت دیانت وامانت کی تحقیق کرنوں، پھر میں سبک دوش ہوں یا بھے عہدہ دینے سے بہلے اس کی المیت ہوایا میرا کمان تھاوہ ویائی تابت ہوایا میرا کمان تھاوہ ویائی تابت ہوایا میرا کمان غلط لکا سب نے جواب دیا کہ عہدہ دینے سے بہلے پوری طرح تحصیل کر لیما کافی ہاس کے بعد آب سکدوش ہیں۔ حضرت عرف فر مایا یہ جواب تھے نہیں بلکہ مجھے اس کے کام کی تھی تحقیق کرنا جا ہے کہ جب میرا کمان تھا اس نے اس طرح کام کاحق اوا کیا یا میرا گمان اس کے متعلق غلط تابت ہوا۔ بدوں اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کام کی جی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت میرد کی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا بھی بہی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت میرد کی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا بھی بہی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت میرد کی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا بھی ہی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت میرد کی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا جس سبکدوش نہ ہونگا کہ تھی جائیں ہیں خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت میرد کی بھی جائیں ہیں جوابال کی بھی جائی گرنا جائے ہیں ہونگا ہیں ہونگا ہیں۔

أتكبروتنرم

طالب علم عمروی کی وجہ تکبر وشرم ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم عمرف دووجہوں سے محروم رہتا ہے یا تکبر کی وجہ سے یاشرم کی وجہ سے کیونکہ وین میں تکبر یاشرم کا کام بیس شہل مہل مہل مہل اس کے بتلائے میں تہمعلوم کرنے میں اس سے رسول الشفائی نے قرمایا ہے۔ نسعہ السساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین یعنی انصار کی عورتمی بہت اچی عورتیں ہیں کہ ان کومسائل وین کے دریا فت کرنے میں حیاوشرم بیں آتی۔

نفس کشی کی تعریف

نفس کٹی تصوف کی اصطلاح میں تکمبر دعویٰ ، عجب و پندارخو درائی ،خود بینی زاکل کرنے کانام ہے جب تک میرز اکل نفس کے تدرموجود میں وہ زندہ ہے جس دن ان سے پاک ہوگیا مردہ ہوگیا تگراس موت کے بعداس کوجوزندگی ہوتی ہے وہ روحانی حیات ہے اور لا زوال حیات ہے

انفاس عيستي

# برگزند میردا نکدوش زنده شد بعث میت است برجریده عالم دوام ما نصوف میس کا میانی کا انتصار انتاع سنت بر ہے

صوفیہ متبعین سنت کو جماعت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے ہم نے اپ اکا ہر کوائی قدم پر پایا ہے اور حضرات سلف صالحین کا بھی میں طریقہ رہا ہے ۔افسوس کہ آج کل کے جائل صوفی جماعت کا تو کیا ہتمام کرتے نماز کی بھی پوری پابندی نہیں کرتے ۔ندمعلوم ان لوگوں نے تصوف کس چیز کا نام رکھ لیا ہے جو خالف سنت کے ساتھ بھی جمع ہوسکتا ہے۔

صال: ایک صاحب نے لکھا کہ گھر میں بڑی اذیت جھوٹے بھائی ہے ہے ان کے لئے روزانہ دعا کرتار ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹ اور خباشت کی عادت جھوڑ ا دے دین ودنیا دونوں اپنی ہر باو کرر ہے ہیں حضرت ہے بھی دعاوند ہیر کی درخواست ہے۔

دعاے کیاعذر ہے باتی مذہبر سوہم جیسے ناتصین کے لئے تودومرے کیلئے تدبیر کرنے سے ا ہے لئے تد بیراسلم ہے، اور وہ تدبیراسلم بیہ ہے کہ فکرخود کن فکر ہے گا ندکن '۔ اورایک وقت وہ آتا ہے جس من كاملين كے لئے ہى مي تجويز قرمايا كيا ہے عمليكم انفسكم لانبط كم من صل اذا اهتديتم الاية اوروه وقت م جب باوجود من كروسراف مان كذائي بيان القرآن ،اوراس كماته بھی اگرفکر بے گانہ کا ہجوم ہوجائے وہ مجاہرہ اضطرار بیاورموجب قربت ہے ۔خلاصہ بدکہ زیادہ حصہ حالات موجودہ کا مجاہدات اضطراریہ ہیں نہ انبیاء خالی ہیں نہ ادلیاء نہ دوسرے مومنین \_گوالوان سب کے مختلف ہوتے ہیں لیکن قدرمشتر ک سب کے لئے تعت ہے اور سب سے بردی اور مختصر اور جامع اور ہروقت کے استحضار کے قابل اور ہر حالت پر منطبق اور اس کے مناسب چیز سیسے کہ جس حالت ہے دین کا ضرر نہ ہو خیر محفل ہے ،خواہ طبیعت کے کیسے ہی خلاف ہو ، اور وہ عمر مجر لا زم رہے ۔ بس قلب میں اس کورائخ كرلياجائة اوراين ول كومشغول بالذكر ركهاجائة اوراس كواصل شغل مجهاجائة ال مح بوت بوت مسمعى كفوت ہونے كاافسوس نەكيا جائے كيۇنكەعلاوه عبادت موظفه كےاورا شغال عارض كےسبب یں اور بیر امشغولی بالذکر ) سب عوارض کے انصرام اور انعثمام کے بعد باتی ہے بس اس نظام کے بعد فکر اورسوی اورتمنا اورا نظار کوول سے نکال دیا جائے انشاء اللہ تعالی حیافی طیبہ کاصرف حصول ہی نہیں بلکہ مشابره بوجائ كاور بعد چند في مطمينه بوكراس يرداضي بلكدانت كير بوجائ كابتول الك صاحب انغاس تيسلي (444) حتددوم

#### ہرتمنادل ہے رخصت ہوگئ ابتا آ جااب تو خلوت ہوگئ

ومن لم ينزق لم يدرزقنا الله هذا الذوق في حياتنا ووقت مما تنا و نختم الكلام مستعينين برحمة الله العلام.

# تو کل کا درجه مامور به

ایک صاحب فیرنے جواب فرزندان کے ناکامی ذرائع معاش سے پریشان تھ لکھا کہ
''اپنی اولاد کے معاملات سے اس قدروا بستگی رہتی ہے کہ دن رات ای خیال بین مستفرق رہتا ہوں نماز
کے بعد فیز سوتے جا گئے ، المحتے بیٹے بس بچوں کی کامیا بی فلاح و بہود کے غلاوہ مب دعا کیں کرنا جھوڑ
دیں۔ اس خیال سے ہڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر مرتے وقت بھی بچوں کا خیال رہا
تو بیس نددین کارہوں گاندو نیا کا رتو کل میرے اندرنہیں رہا۔ قلب میراتاریک ہوگیا۔ حالت میری بدسے
برتر ہوگئی حضورا ہے ذکیل وخوار غلام کی طرف خاص توجہ فرما کیں۔

تحقیق: بیداحساس و فکرخود علامت ہے ایمان کائل کی۔ اللہ تعالیٰ مزید سیمیل و رموخ عطافر مائے اور تو کل کے نقص کاشید بھی محض وہم ہے تو کل کائل کے درجات ہیں، کاملین کا سانہ ہی گر جو درجرتو کل کا مامور ہے (کوئی مامور ہے اتھی ٹیمیں ہوتا) وہ بھی بفضلہ تعالیٰ حاصل ہے جس کی کھی علامت ہر حالبت میں دعا کرتا ہے اگر کا رساز پر نظر نہ ہوتی تو دعا ہی کیوں کی جاتی اور بی نظر تو کل مامور ہے اور اس سے میں دعا کرتا ہے اگر کا رساز پر نظر نہ ہوتی تو دعا ہی کیوں کی جاتی اور بی نظر تو کل مامور ہے اور اس سے شدید تعلق ہے اور جات زیادہ کمال کے ہیں گر رہ بھی ناتھی نہیں۔ بالکل اطمینان رکھا جائے رہا بہ شبہ کہ اولاد سے شدید تعلق ہے اور اس خوف پر بشارت ہے ایمان کی کھا فی قو له تعالیٰ ان المذین یخشون ربھ ہم بالمعیب لھم معنف ہو قو اجر کو یہ اور ظاہر ہے کہ مغفرت ہے ایمان کے محفوظ رہنے پر تو خوف پر اس طرح ہوات اور اس کی معالم سے تعلق ہو اور اس خوف پر اس طرح ہواتی کا و بھا کی اور اس میں راز یہ ہے کہ اوالو کے مصال کی وقلال کے جھا طلت ایمان کی ، چر جا ہی کا وہم کیول کیا جائے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ اوالو کے مصال کی وقلال کا اہتمام طاعت اور ان کا تی مامور ہے ہوا مور ہے کا اہتمام طاعت اور ان کا تو مامور ہے کا اہتمام طاعت اور ان کا تو مامور ہے اور اس محبت میں معسب کا بھی اور کا لیک سے وحقیقت الیں میں دین کی بھی پر وائد ہے اور اس محبت میں معسبت کا بھی اور کا لیک سے وحقیقت انس میں دین کی بھی پر وائد ہے اور اس محبت میں معسبت کا بھی اور کا لیک سے وحقیقت انس میں میں کی تھر اند کی محبت ندمور سے شرفال ہونے گئے ہے نیم اللہ کی محبت ندمور سے شرفال ہونے گئے ہے نیم اللہ کی محبت ندمور سے شرفال ہونے گئے ہے نیم اللہ کی محبت ندمور سے شرفال ہونے گئے ہے نیم اللہ کی محبت ندمور سے شرفال ہونے گئے ہے نیم اللہ کی محبت ندمور سے شرفال ہونے گئے ہو کہ کیا ہے کیا تھا کہ کو تعلق اللہ کی بین اللہ کی تھیں اس محبت کیا تھیں اس کی سے دور اس محبت کیا ہی کہ کو تو تعلق کیا کی کو تو تعلق کیا تو تعلق کیا ہو تو تعلق کیا ہو تو تعلق کیا کو تعلق کی کو تو تعلق کیا ہو تعلق کیا ہو تو تعلق

لیکن اس کے ساتھ عادت اللہ ہے کہ موس کے اخیر وقت میں بیرجائز محبت بھی فنا کردی اور اللہ تعالیٰ علی کی محبت میں دم نکاتا ہے۔

افسول کے عدود

عال: خادم کی بیرحالت ہے کہ نماز تہجد کوچی آنگے نہیں کھلتی اور آگر کھلتی ہے تو وہ ستی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا اپنی عالت پرافسوں ہے۔

تحقیق: افسوں تو علامت ہے محبت کی جومطلوب ہے مگرافسوں کے حدود میں جو چیز اختیاری ہو، وہاں افسوں کے حدود میں جو چیز اختیاری ہو، وہال افسوں کے ساتھ اختیار ہے بھی کام لینا مثلاً تبجد اگرا خیرشب میں نہیں ہوتا تو بعد نماز عشاء پڑھ لیا جائے جو چیز اخذ نہ ہودہاں صراستغفار ودعا کرنا چاہیئے۔

# صرف دعابرا كتفانه كرناعا بي

عال: حضرت دالا کی دعا اگر ہوئی تو بیمشکل آ سان ہوجائے۔

تحقیق: دعاہے انکارکب ہے لیکن ہر امر میں صرف وعابرا کتفاء کرناضعف علمی وملی ہے اوپر کی تفصیل کی ضرورت ہے۔

# تزك تعويذ كاانتظام

فرمایا کہ اصل تو بہ ہے کہ تعویذ گذے کو ہالکل حذف کیاجائے لیکن اگر غلبہ شفقت ہے کسی مسلح شفیق کو یہ کوارا نہ ہوتو تدریج ہے کام لیاجائے جس کا انظام ہے ہے کہ اس سلسلہ کو ظاہر اجاری رکھا جائے کہ میں اس کام کوئیس جانتا۔ محرتمہاری خاطرے کے جائے کہ میں اس کام کوئیس جانتا۔ محرتمہاری خاطرے کے دیتا ہوں چندروز کے بعد یہ مجھا جائے کہ لوگ اس کوجس درجہ کی چیز جھتے ہیں یہ اس ورجہ کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا کیاجائے کہ کسی کو دیدیا کسی ہے عذر کر دیا مگر نری سے ۔ پھر بالکل حذف کر دیاجائے۔

# كثرت اساتذه مناسب نبيس

وہ محض دوجارروز کے لئے کیونکہ کشرت میں سب کے حقوق ادائیں ہو سکتے۔ کیسے کام کی بات ہے۔

الفاس عين بيان مين متدودم

فرمایا کدمیراول ذرہ برابر کو اِلا انہیں کرتا کد کسی کومیری وجہ سے تکلیف ہینچ البتہ جب مجھ کو۔ تکلیف بہنچاتے ہیں تواس سے بیچنے کی مدبیر کرتا ہوں۔

# امراف كي مذمت

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت مسلمان اس زمانہ میں فضول اخراجات کی بدولت تاہ برباد بیں گراب تک بیرحالت ہے کہ فضول اخراجات سے بیس رکتے فرمایا کہ بہی ہور ہاہے پھر جب بیبہ پاس نہیں اُ ہتا جھوٹ فریب کا بیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔

# امر بالمعروف كى ادنيٰ شرط

فرمایا کدادنی شرط امر بالمعروف کی بیرہے کہ جس کو بھیجت کرے عین تھیجت کے وقت رہے تھے کہ میں اس سے کم درجہ کا بھوں اور وہ مجھ سے افضل ہے۔

# طریق میں بریشانی ہے ہی ہیں

فرمایا کہ اگراصول صیحہ کا اتباع کیا جائے تو کوئی مجھی پریشانی نہیں خصوص اس طریق میں تو پریشانی نہیں خصوص اس طریق میں تو پریشانی ہے، یہیں، دین میں تو پریشانی ہے ہی نہیں خواہ وہ احکام طاہرہ ہوں یا باطنہ لوگوں نے بوجہ اپنی لاعلمی کے اور فن سے ناواقف ہونے کے خود اسپے او پر پریشانیاں لے رکھی ہیں اور اگر کوئی ہات نفس کے خلاف ایمی ہوتو جب اس میں عبد کا مرام رفع ہے تو پھراعتر اض اور شبہ پریشانی کا کیا۔

فرمایا که مرچیز میں خدا کی حکمتیں اوراسرار جیں جن کو بندہ سمجھ نہیں سکتا اسلیے خودتمناؤں کوفنا کر کے تفویض اختیار کرے۔

#### طلب صاوق

فرمایا کے طلب صادق الی مجیب چیز ہے کہ بڑے بڑے خت کام کو ہل بنادیت ہے۔ اصرار علی العبیعت کی وجہ

فرمایا کہ جب بدون بیعت ہوئے ہی (اتباع شیخ سے )وہ کام ہوجائے جو بیعت ہونے سے ہوتا تو پھر بیعت پر کیوں اصرار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کالا ہے کوئی نفسانی غرض قلب

انفاس میسان کتاب حشد دوم

میں بیٹی ہوئی ہے اور میں اس کو بتلائے و بتا ہوں کہ کام کرنامقصور نہیں نام کرنامقصور ہے کہ ہم بھی فلال استعلق رکھنے والے ہیں جس کا منشاء جاہ ہے اور سینا تی ہے کہر ہے، جیسے ایک عورت ہے اس کوشہوت تو ہے نہیں مگرنان نفقہ کی ضرورت ہے ، وہ ایک شخص سے ذکاح کرنا جا ہتی ہے اس نے کہا بیوی ذکاح تو میں کرتا ہی نہیں ، مال پچاس دو ہے ما ہوار تجھ کو دیا کروں گا تو اس عورت کا اس میں کیا حرج ہے لیکن اگر ذکاح بی ریاصرار ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں شہوت ہے۔

# حق تعالی انفعال سےمنزہ ہیں

ایک مخص نے کہا کہ حصرت وہمن کوآگ میں جاتا ہوا و کیے کر ہم کوہمی رحم آجا تا ہے تو کیا تن تعالیٰ کورہم نمآ نیگا۔ جب کفار دوز خ میں جلیں گے ،فر مایا کہ آپ کا قیاس مع الفارق ہے آپ میں تو انفعال ہے اور اللہ تعالیٰ انفعال سے منزہ ہیں وہاں تو جوہمی ہوتا ہے ارادہ سے ہوتا ہے پھروہ ارادہ بھی محکمت سے ہوتا ہے۔

# رعایا کے مطبع بنانے کی تدبیر

فر مایا کہ جب تک شفقت ندہو پرورش کا خیال ندہوکوئی اورطر ایتداورکوئی تدبیرر عایا کے مطبع بنانے کی نہیں۔

# سرسيد کے متعلق حضرت والا کی رائے

فر مایا کہ سرسید ہے ایک رئیس میر کھ نے پوچھا کہ تم جیا ہے۔ کیا ہو، د نیایا دین، جواب دیا کہ میں ند د نیا چاہتا ہوں ند دین، صرف میر چاہتا ہوں کہ میر ہے بھائی نظے بھو کے ندر ہیں۔ مگر بندہ خدانے میہ ند کھا کہ نظے بھو کے تو دین پر عمل کرتے ہوئے بھی ندر ہے ، ایسے جواب کا سبب عقل کی کمی ، دین کی کمی ندر ہے ، ایسے جواب کا سبب عقل کی کمی ، دین کی کمی ہے ۔ غرض مید کہ مرسید کی نیت تو بری نہتی مسلمانوں کا ہمدر دیگر عقل و دین کی کمی کی وجہ سے جوراہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کے نکالی وہ معنر خابت ہوئی۔

# ذہانت بھی عجیب چیز ہے

فر ما یا کہ سلطان عبد الحمیدے کی بور پین بادشاہ نے کہاتھا کہ آب بورپ کے درمیان ایسے

اتفاس شيلي بيان يسلم

یں جیسے بتیں وابق کے درمیال زبان۔اس ہے تعریف تھی بجروضعف کی طرف۔ جس کوساطان تبجھ گاور برجت کب بائل تھیک ہے مگر قدرتی سنت یہ ہے کہ دانت پہلے فنا ہوجاتے ہیں اور زبان باتی رہتی ہے۔

#### خواص مسلمان

فرمایا کداستغناء جسن ظن ترحم ، اعتماد، بیسب شجاعت کے اوازم سے ہے اور مسلمانوں کے خواص ہیں ، اور بیدو سری قو مول بیل نہیں۔

# انگريز ي خوانو ل كامعيار مقبوليت

فر مایا کدائگریزی خوانول کے یہال معیار مقبولیت صرف بیہ کدوہ بینے نی ہوجائے بین ہی بیدا دعقل ہوگر ہو پر انی اس کو تی ل تہ بعیدا دعقل ہوگر ہو پر انی اس کو تی ل تہ کریں ہے جیدا دعقل ہوگر ہو پر انی اس کو تی ل تہ کریں گے جنا نچہ غلام احمد قادیانی کود کیے لیجئے اس نے پہلے مجد د ہو نیکا دعویٰ کیا پھر محدث ہونے کا بھر مہدی ہونے کا پھر کریں ہونے کا بھر نی ہونے کا پھر المہام کے لفظوں میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعوی کیا تبھی مہدی ہونے کا پھر المہام کے لفظوں میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعوی کیا تبھی عورت بنا، پھراس کو مل قرار بایا ۔ کیااس کو بذیان نہ کہیں گے مگر انگریزی خوال ہیں کہ معتقد ہیں۔

# مناظرہ بہت خطرناک چیز ہے

فرمایا کہ ہرخص کومناظرہ کرنا مناسب نہیں اس کے لئے بڑے نہم اور عقل کی نفر ورت ہے۔ میں نے خود بہت او گول کودیکھا ہے کہ مناظرہ کرتے کرتے خود بگڑ گئے اور بددین ہو گئے ۔ سلامتی اس میں ہے کہ سیدھا سیدھا اپنے روز ہنماز میں لگار ہے اوران جھگڑوں میں نہ بڑے۔

#### معراج كااثبات

وقوع معراج کے متعلق فرمایا کہ بیدواقعہ عقلاً ممکن اور نقلاً ٹابت اور جس ممکن کے وقوع پرنقل مسیح دال ہووہ ٹابت رپس اس کا وقوع ٹابت ایک انگریزی خوال صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ جونظیر مانگتے ہیں تو اس نظیر کی ضرورت ہوگی۔ پھرای طرح اس نظیر کی جھی ضرورت ہوگی۔ پھرای طرح اس نظیر کی جھی ضرورت ہوگی۔ آخر کہیں جاکر آپ کوکوئی واقعہ بے مانظیر کے مان اپڑے گا تو معلوم ہوا کہ ہرواقعہ کے مانے

انفائ عيل محتددم

کے لئے نظیر کی ضرورت نہیں لہذا اس کو ہی بلانظیر کے مان لیجئے جو کام اُخر میں جا کر کرنا پڑیکاوہ شروع ہی میں کر لیجئے ۔

# انگریزی پرهناضروری ہے یانہیں

فرمایا کدایک صاحب نے خطیس وریافت کیا ہے۔ میں کے جواب میں لکھدیا ہے۔ (۱) انگریزی پڑھنے سے تیت کیا ہے۔ (۳) انگریزی پڑھنے کے قواعد کیا ہیں (۳) کورس کیا ہے (۳) یا دشاہ وقت کے حامی ہوتے ہوئے اس کی ضرورت کیا ہے۔

### تقویٰ کی برکت کااثر

فر مایا کہ ذہن کے بڑھنے کا کوئی طریقے نہیں اور حافظ کی قوت کیلئے تقویت د ماغ کی ضرورت ہے بھر فر مایا کہ تقویٰ کی برکت سے علوم سیحد ذہن میں آسکتے ہیں مگرخود ذہمن تقویٰ سے بڑھتا ہے جیسے کسی شخص کی بینائی کمزور ہوتو تقویٰ سے نہیں بڑھتی۔

### مقصود طریق رضائے حق ہے

فرمایا کہ طریق ہے لوگوں کی عدم مناسب کا سبب اس کی حقیقت سے بے خبری ہے، رسوم کا نام ان جاہلوں نے تصوف رکھ لیاہے، حالا نکہ طریق کی حقیقت اعمال ہیں، اور مقصود طریق رضاء حق ہے اس ہے آگے یا تو بے تعلق چیزین ہیں لیعنی ان کوطریق سے کو کی تعلق نہیں یا ان کا ورجہ شل تد ابیر طبیب کے تد ابیر کا درجہ ہے یا اگر وہ غیر اختیاری کیفیات ہیں تو یہ مقصو و نہیں ۔ گوتھو و ہیں اور مقصود میں معین بھی ہیں ان تد ابیر کو بدعت کہنا اصول ہے تا واقعی ہے جیسے طبیب جسمانی کی تد ابیر کو بدعت نہیں کہ سے ہے۔

ایک صاحب کا خط آیا جونہا بت ہی بدخط تھا اور اصلاح اور نفس کی اصلاح جا ہی تھی تجریفر ہایا کنفس کی اصلاح جا ہی تھی تجریفر ہایا کنفس کی اصلاح سے ہے کونفس سے ہے اصلاح خط کی کداس کا تعلق دوسرے کی راحت و کلفت سے ہے اگر اس میں شبہ جو تو لفاف برجو پیت کھا ہے اس کور کھی او ۔ غالب یہی ہے کہ ڈاک خانے والے بھی پڑیشان ، بوئے ہون گے۔

قرمایا ای طریق میں سب سے بڑا مجاہدہ میں ہے کہ کسی کال کے سامنے اپنے کو پامال کردے، مٹادے، فتا کردے ہے

الفائل علين من من المناسب وعلم الفائل علين المناسب وعلم ووم

# جائے بررگاں بجائے بررگال سےمراد برکت ہے

اور بدواقعہ ہے کہ اس میں برکت ضرور ہے چنانچہ مولانا شخ محمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جاتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی جگہ پر بیٹھ کر جب ذکر کرتا ہوں تو زیادہ انواز و برکت محسوں کرتا ہوں۔ ور مایا کہ کثر ت تکلم کا منشاء کبر ہے کہ اور لوگ سے جھیں گے کہ اسے بچھیس آتا اسلے بولتا ہے۔

#### مشوره فتضرت والابرائة مدرسه ديوبند

فرمایا کہ میں نے مشورہ یہ دیاتھا کہ مدر سکوایک وم بقفل کردیا جائے اور ملک میں اعلان
کردیا جائے کہ ان وجوہ سے مدر سکو بند کے دیے ہیں۔ فضا خوش گوار ہونے پرکھول دیں گے اور سب
مفسدول کو نکال با ہرکر دیا جاتا اور پھر جو داخل ہوتا وہ ایک تحریری معاہدہ کے ساتھ واخل کیا جاتا کہ اگران
شرا نظ کے خلاف کیا تو مدر سہ سے خارج کرد نیٹے جاؤ کے اور بہی شرا نظ مدر سین کے ساتھ ہوں باتی اب
تو مدر سہ لؤا کھاڑ ہ بنار کھا ہے ہیں نے مہتم صاحب سے صاف کہدیا تھا کہ مدر سہ کی عالت یہ ہے کہ جیسے
مرجانے کے جم ہوتا ہے اب اگر اس صورت میں مدر سہ کوتر تی بھی ہوئی تو بیتر تی اہی ہوگی ۔ جیسے
مرجانے کے بعد لاش بھول جاتی ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھول کر جب بھٹے گی تو محلہ
مرجانے کے بعد لاش بھول جاتی ہا ور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھول کر جب بھٹے گی تو محلہ
کا تو بالکل ہی طرز بدل گیا ، بہی پیشیس چلا و کی سے کہ سے گل گر ھاک کی ہو اب نہیں دیا ۔ اب سناجا تا ہے کہ طلبہ
کا طرز جھوڑ دیا ۔ پھر نور و بر کت کہاں ۔ یہ سب ای مجنت نیچر بت کی توست ہے بطاباء کے لباس میں طرز
معاشرت میں نیچر بت کی جھلک ہیدا ہوگئی بنتظمین اسا تذہ سب کے سب طلباء سے مغلوب ہیں محش اس
معاشرت میں نیچر بت کی جھلک ہیدا ہوگئی بنتظمین اسا تذہ سب کے سب طلباء سے مغلوب ہیں محش اس

#### اصول ضجحه

فرمایا کہ لوگول نے اصول سیحہ کو پھوڑ ویا ہے جس سے ایک عالم کاعالم پریشانی میں مبتلا ہے جی کا کہ حکومت اپنی رعایا سے۔ باپ اپنے بیٹے سے استادا ہے شاگر دسے بیرا ہے مرید ہے، فاوندا پی کہ حکومت اپنی رعایا سے۔ باپ اپنے بیٹے سے استادا ہے شاگر دسے بیرا ہے مرید سے، فاوندا پی بیری سے، آتا اسپے نوکر سے، اوراگراصول سیحہ کا اتباع کیا جائے اور ہر چیز کواپنی حدیرر کھا جائے تو کوئی

يريشاني يا تكليف نبيس موسكتي-

### . خاد مان دین کے لئے چند تجربہ کی باتیں

فرمایا کہ خاومان دین لیتی جن کے متعلق افتاء وہ بیتے وقیم و تربیت کا کام سپر دمووہ کی کی گوائی شدویں نیز کسی کے معاملہ میں تھنم لیعنی فیصلہ کنندہ بھی نہ بنیں۔ کیونکدا بیے کرنے سے وہ ایک جناعت سے شار کر لیاجائیگا۔ اور دوسری جماعتوں کے مسلمان اس کے فیوش اور برکات سے محروم رہ جا میں گے غرض ایسے خاومان وین کو ہرگز ایسے معاملات میں نہ پڑنا جا ہیں۔ اس جن بڑی معترت کا اندیشہ ہے خصوص وین کا ضرد کیونکداس زمانہ جن ہم خص آزاد ہے نہ کسی کا کسی براثر۔ نہ کسی کے اعتقاد اور محبت کا اعتماد۔ صرف مطلب اور اغراض تک سب بچھ ہے اور ان کے خلاف کوئی بات بیش آجائے اسی وقت اثر اور اعتقاد ومحبت سب ختم ہوجائے یہ تجرب کی یا تیں ہیں۔

فرمایا کہ اکثر جھگڑے کے جب استفتاء آتے ہیں تو یہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ دونوں فریق جمع ہوکرآ وُادر دونوں زبانی واقعہ بیان کروسفنے کے بعد تھم شری طاہر کردیا جائیگا طاہر ہے کہ اس سے کون خوش روسکتا ہے۔

### سلوة الكيب بخلوة الحبيب

الياشخف تلاش كياجائ جس مي يصفت مول\_

(۱) دل سے اپنا خیرخواہ دمحت و تعدر دہو۔ (۲) عاقل ہواور اگر صاحب تجربہ بھی ہوتو سونے پر سہا کہ (۳) راز دار لینی خافظ اسرار ہو۔ (۳) بے تکلف ہوکہ اگر اس کی رائے میں آپ کی کوئی غلطی ہوتو اس کومجت سے ظاہر کر دے (۵) اور اگر دیندار ہوتو تو رعلی نور۔

الیے خص کے لی جانے ہے بعد کئی م وکر کا ہو جھا ہے دل پر ندر کھا جائے۔ بلکہ ہروا تعد کوجس سے خلجان بڑھنے گئے اس پر ظاہر کر دیا جایا کرے خوداس اظہار ہیں ہی خاصیت ہے کہ نم خفیف ہوجائے گا۔ اورا گر وہ کچھ تلی کر دے یا کوئی مناسب تہ ہیر بتالا دے تو اورا خف ہوجائے گا۔ اگرا لیے شخص سے دوزانہ ملاقات ہو سکے تو بڑھنے ہی نہ یائے اور کسی فصل سے ملاقات ہو سکے تو بڑھنے کے بعد گھٹ جائے گا۔ میں کا النزام جائے گا۔ یہ اورا گر اس کے ساتھ روحانی علاج کواس سے زیادہ اہم سمجھ کر اس کا النزام

کیاجائے۔اوردرودواستغفار کی کثرت ہے خصوص بیدعا ربسنا و لات مملنا مالا طاقة لنا به تواس

- بنی نه ہوگایا وہ موثر نه ہوگا۔اوراگر بفتر رُخل وسہولت اجزاء ذیل کو بھی منضم کرلیا جائے تو توی اور مقوی بدرقه کوکام دیے گا۔

(الف) غیرضروری تعلقات کی تقلیل (ب) دومرول کے مصالح کے اہتمام میں اعتدال بینی ترک (ج) افعال غیرمقدریا غیر کے مقدور کی عدم تعدی (د) اجمالی مراقبہ خدا کے حاکم اور حکیم ہونے کا (س) کوئی شغل تفریخ کا جس میں کیجے تو ت د ماغیہ کا بھی صرف ہو گر تغب کا درجہ نہ ہواور اپنے اختیار کا ہوا درسب سے بہتر تصنیف ہے۔

نوٹ: ایک شخص نے اپنے نئیس و پریتانیوں کا حال کہ اتھا کہ (۱) جس سے نفع کی توقع ہے وہ نقصان واذیت کے دریے ہوتا ہے۔ (۲) نوکروں ، چا کروں کی شخت دفت ہے اوراوسطاً ۱۵،۵۱ آدمیوں کا کھانا رہتا ہے۔ (۳) والدہ دائم المریض ہیں۔ بیاری میں کوئی پانی اٹھا کر دینے والائیس (۳) معلم کوئی وُھنگ کا ملتانہیں اور کے خراب خشہ مارے کھرتے ہیں۔ (۵) نہ گھر میں کمی کورا دیت لھیب نہ جھے کو فکر وتر ددمیں ہر دفت گرفتار دہتا ہوں۔ (۲) خواجہ صاحب پر ہوارشک آتا ہے۔

فرمایا کیل کیلئے دعاءاہم ہے وائسیر۔

شریعت کوچھوڑ کرطبیعت کے اقتضاء پر تمل کرنا ایسا ہے جیسا سونا چھوڑ کرتا ہے کو لیما کیا یہ خسار ہنیں۔ ضیاع نعمت پر بالکل رنج نہ جونا بھی ندموم نہیں بلکہ لے کیالا تسا سو اعلی مافاتہ کم سے اس کامطلوب جونا معلوم ہوتا ہے نعمت کی بے قدری کا شبہ ہوتو بے قدری نعمت کی یہ ہے کہ اس کو غیر مصرف میں صرف کیا جائے۔

بھائی کے انقال ہے قلب ہر وحشت تھی اس کے متعلق علاج دریافت کیا گیا تھا۔ فرمایا کے طبعی وحشت کوئی معصیت نہیں جس کی تدبیر بتاائی جائے ۔ لیکن تبرعاً لکھتا ہوں وہ دو جز ہے مرکب ہے ایک مرحوم کا بلاضرورت تذکرہ نہ کرنا ندسننا دوسرے اپنے کوئی جائز کام میں انگائے رکھنا خواہ و ثیوی کام ہو یا دینی ،اپنے کا فارغ نہ دکھنا۔

ایک شخص نے معاصی شہوانیہ کا نلاح اور چھا ، فر مایا بجر ہمت ومقاومت نفس کے اور کو لَی علاج انفاس میسی معاصی شہوانیہ کا نظام کا انفاس میسی مصدوم

میں۔ اس معاملہ میں تکلیف ضرور ہوتی ہے مردوز ن کی تکلیف ہے۔

فریایا کہ بے تعلقی کا مدار مناسبت پر ہے بعض ہے پہلی ہی ملاقات میں بے تعلقی ہوجاتی ہے بعض مے مرجر بھی نہیں ہوتی اس کی کوئی خاص تدبیر نہیں۔

فر ہایا کہ سالک کیلئے بیمبارک اعتقادے کہ بیجھے دنیا میں ابناد من کوئی نظر نیس آتا سوااس کے کہ بیس خودا بناوشن ہوں نیز اس کا استحضار رحمت ہے۔

فرمایا کہ پھل آنے ہے پہلے باغ بیجے میں دوگا ہیں۔ ایک عقد باطل جس کا تدادک بجر فنخ عقد اور استغفار کے اوپر بچھ بیس ۔ دوسری چیز حرمت تمرہے جس کا تدادک میہ ہے کہ بائع زبانی کیے کہ میں نے موجودہ پھل آئی قیمت کوفر وخت کیا اور مشتری کیے کہ میں نے قبول کیا۔

فر مایا کہ ذکر کے برکت کی شرط توجہ ہے اور توجہ عام ہے جیا ہے ذکر کا تصور کرے یا تہ کور گایا. ' ذاکر ( بینی قلب کا )

مبتدی کواس کی ضرورت ہے کہ جس قدر چیزیں قلب کومشوش اور پریشان کرنے والی ہیں ان سے حتی الامکان اجتباب کر ہے بینی اپنے اختیار ہے اپنے قلب کوالی یا تول میں نہ پھنسائے۔

عمل کے نفع کامدار نبیت پر ہے۔ دیکھیے نماز بدون نبیت کے نبیل ہوسکتی۔ زکوۃ بدون نبیت کے ادائییں ہوسکتی۔ زکوۃ بدون نبیت کے ادائییں ہوسکتی۔ ایمان جوسب کی جڑ ہے۔ بدون نبیت کے نبیس ہوسکتیا۔

# طريمن

#### (۱) وحدة الوجود كي حقيقت

وحدة الوجود مقاصد تصوف ہے ہے نہ مقامات سلوک میں اس کا شار ہے چنا نچے ساف میں اس كالمفصل تذكره تحريرا ماتقريرا شدتها - ابهام كے درجه ميں كہيں كہيں اس كے آثار كاظهور ہوجا تاتها جس كاحاصل مد ہے كہ معنون تھاعنوان شەتھا چھرخلف ميں اس كاعنوان مختلف تعبيرات ہے خلاہر ہوا، وحدۃ الوجودان حصرات کی خاص حالت اور کیفیات کا نام ہے جوغلبہ عشق دمیت الہیدے ان پر وارو ہوتی ہے جیسا عشاق مجازی پربھی اس متم کی کیفیت بعض و فعد طاری ہوتی ہے کہ محبوب کے سواکسی چیز پر التفات نہیں ہوتا ،سوتے جا گئے ،اٹھتے ہیٹھتے ہروقت ای کا دھیان لگار ہتا ہے اس طرح حضرات صوفیہ کو غاہر محبت وعشق اورغلبه استحضارمحبوب كي وجد سے حضرت حق كے سواكوئى بھى موجودنہيں معلوم ، وتا \_ قلب پر سلطان حق کااییانلبہ بوتا ہے کہ اس کے سواہر چیز حتی کے خوداین ذات بھی معدوم نظر آتی ہے \_ چوسلطان عزت علم بركشد

جہال سربہ حبیب عدم در کشد

بدون اجازت مشائخ شخ نهيئے

الركوئي ازخود دياننا اسين كومشيخت كاابل مجينا موتو حوشرعا اس مسورت ميس شخ سے اجازت حاسل کر ٹیکی ضرورت نہیں تکراسلم یہی ہے کہ بدون اجازت مشاک کے ایسانہ کرے تا کہ مشاکنے کے دل بیں کدورت پیدانہ ہو، اوران کے دل میں اس کے مدعی ہونے کا خیال ندآ ئے۔ اوراس طریق میں اسباب تكدر شخ ما انتراز بهت زياده ضروري بكاستقامت اوتمكين كامل رضائ شخ بي ما حاصل ہوتی ہے تکدریشنے سے گواخروی ضررنہ ہوگرد نیوی منرریہ ہوناہے کہ جمعیت قلب نوت ہوجاتی ہے اوريريشانون كاسامنا موتاب جبيها كهابن مفهوركوبيب بين فيش آيا الملهم اني استلك رضاك ورضينا اولياء ک واعوذ بک من سخطک وسخط اولياء ک

#### ( m ) کنر ت ریاضت اورشدت مجامدات

کی وجہ ہے حسین ابن منصور حلاج کی گڈری ہیں بہت بڑی بڑی جو کیں بوگئیں تھیں اور ان کوایٹے شغل ہے آتی فرصت نے تھی کہ کیڑوں کوصاف کریں یا جو کیں ماریں۔

## (٣) قصد أدهوب مين ذكر وشغل خلاف سنت ہے

اگر تصدا ایسا کیاجائے کہ سایہ کوچھوڑ کر دھوپ میں ذکر وشغل کیلئے جائے تو واقعی مذموم و فلاف سنت ہے اور قصد ایسانہ کیا جائے بلکہ ذکر و شغل سایہ میں شروع کیا ہو پھر دھوپ آگئی ہو مگر ذکر مائلاف سنت ہے اور قصد ایسانہ کیا جائے بلکہ ذکر و شغل سایہ میں شروع کیا ہو پھر دھوپ آگئی ہو مگر ذکر کے ساتھ عایت وہستی کی وجہ سے دھوپ کی خبر نہ ہوئی تو یہ حالت نہ ذموم ہے نہ خلاف سنت گر مختقین کے نز دیک کیفیات کا اتنا اجتمام شدید اور نفس پر اتنا تشد دیمو ذبیس میں شاق منساق الله علیه عدمہ ہے۔

(۵) سب سے بڑی کرامت ولی کی ہے ہے کہ شدا ندومِصائب میں بھی محبت اللی برِ قائم رہے۔

## (۲) عارف کی تعریف بقول امام قشیری

بقول قشیری معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کے اساء وسفات کے ساتھ بہچانے۔ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلوص وصد ق اختیار کرے، اخلاص روبیاور آفات باطنہ ہے پاک ہوجائے اللہ کے دروازہ پر ہمار ہے اوردل کو ہمیشداس کی طرف لگائے رکھے پھراللہ تعالیٰ بھی اچھی طرح اس کی طرف متوجہ ہوجا کمیں اور تمام گناہ چھوڑ کر اللہ کے لئے صادق و تلقی بن جائے اور خواطر نفسانی متقطع ہو جا تمیں اس کاول کس ایسے فاطر کی طرف مائل نہ ہوجو حق کی طرف دائی ہو۔ جب بیٹلوق ہے اجنبی اور آفات نئس ہے بری اور تخلوق پر نظر کرنے ہے پاک ہوجائے اس کا باطن ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی ہے منا جات میں لگار ہے برلیخلائی کی طرف رجوج کرتا رہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو سر اوار ہے کہ اسرار بطور البام کے متکشف ہوتے رہیں جو تقد نری گروشوں میں جاری وساری ہیں اس وقت اس کو عارف اور اس کی حالت کو معرف ہوتے رہیں جو تقد نری گروشوں میں جاری وساری ہیں اس وقت اس کو عارف اور اس کی حالت کو معرف ہوتے رہیں جو تقد نری گروشوں میں جاری وساری ہیں اس وقت اس کو عارف اور اس کی حالت کو معرف ہوتے رہیں کو ذرک کی گروشوں میں جاری دساری ہیں اس وقت اس کو عارف اور اس کی حالت کو معرف ہوتے رہیں کا ذر سکت ہے دیا نچہ بھی مطلب ہے جسین بن منصور مطاح کے اس فول کو قت اللہ الاحد اللہ ی قبل کا کہ لایہ جسوز لسمین یہ وی غیو اللہ ویذ کو غیر اللہ ان یقول عرفت اللہ الاحد اللہ ی

الفاال شيالي عليه والمعالم الفاال المعالم المع

ظهر عنه الاحاد .

(2) چونکہ صوفیائے کرام ا غلاق الہیہ ہے متحلق ہوتے ہیں ان ہیں رحم وکرم زیادہ ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے تمام مختلف فرقوں سے ہمدردی کامعاملہ کرتے ہیں اور ان کواللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہتے ہیں جس کا بقیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ہرفرقہ ان کواپئی جماعت ہیں داخل ہجستا ہے اور ان کافیض مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہتا کفار بھی ان کے معتقد ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اطبائے اجسامیہ کی طرف ہرفرقہ اور ہر جماعت کومیلان ہوتا ہے۔

(٨) حسين بن منصور حلاج فرمات بين كداولين وآخرين كعلوم كاخلاصه جاربا تنس بين -

(۱)رب جلیل کی محبت (۲) متاع قلیل (یعنی دنیا) نفرت (۳) کتاب منزل کا تباع (۳) تغیر حال کا خوف

## (٩)عين الجمع اورجمع الجمع كي تحقيق

اس كى حقيقت اصلاح صوفيه بي بي كه ما لك عنظه وسلب كرليا جائي كى كا مشابده سلب كرليا جائي كى اينى ذات كا بهى مشابده فنا بوجائي سلطان حقيقت كے غلبه وظهوركى وجه سے غير حق كا حساس بالكليه جاتا مي ذات كا بهى مشابده فنا بوجائي ياغيركى طرف منسوب بيس كرسكتا - كيونك سب اور مظهر و بى بير (المجسمع بالمحق للفسوقة عن غيره و جمع به ) اوراس مالت كالإراغليه بوجائة جمع الجمع يا عين محمد كهلايا جاتا بي بياصلطان مصوفي بيس -

#### (١٠) غيرمقبول يه حسن ظن معتربين

(۱۱) سو بطن کے لئے دلیل قوی کی ضرورت ہاور حسن طن کیلئے سو بطن کی دلیل کا نہ ہونا کا فی ہے جس گخص کی زبان یا قلم سے کلمہ کفر صادر ہوا گروہ معنی کفر کا النزام کرتے تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں ، بلکہ اس بر تعم کفر کا لگا دیا جائے گا۔ اور اگر معنی کفر کا النزام نہ کرے بلکہ اس سے اپنی براکت فلا ہر کرے اور کلام میں دوسرے معنی کا احتمال بھی ہویا وہ خود اپنے کلام کے دوسرے معنی بیان کرے جس کا لختا یا عرفا یا اصطلاحاً استعمال ہوتو اس صورت میں تکفیر جائز نہیں یا اگر اس سے براکت بھی منقول ہولیکن کوئی وجد اس میں صحت کی نکل سکتی ہوتہ ہی تحقیر جائز نہیں اگر چہدہ وجہ بعید ہوخصوص جب کہ اس کے قائل میں آٹار تیول وصلاح

اتفار نيسنى \_\_\_\_\_

کے غالب ہوں، خلاصہ بید کہ سوء ظن کے لئے دلیل قوی کی ضرورت ہے حسن ظن کے لئے سوء ظن کی دلیل کا ہونا ہی کافی ہے۔

(۱۲) این خفیف بیل خاند ی این منصور کے پاس گئے اور کہا یس تم سے بین مسئے تصوف کے پوچھنا عوال ایک تو یہ کہ صبر کے کہتے ہیں۔ ابن منصور نے کہا کہ بین اپنی ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو وہ وہ وہ نو بیا ہیں بیڑیاں ڈالے رکھتا ہوں۔ اور دیوار جو اُس فاند کی طرف نظر ڈالوں تو دیوار بیٹ کر کھل جائے مگر بایں ہمہ ہروقت جیل خاند ہی بین رہتا ہوں۔ عبر سے بو چھا کہ فقر کیا ہے۔ ابن منصور نے ایک بیقر پرنگاہ ڈالی تو وہ فورا سونا اور چا ندی بن گیا کہا یہ نظر میں رہتا ہوں۔ ہے کہ با وجوداس قدرت تصرف کے بین ایک بیسہ تک کامختان ہوں۔ پھر بو چھا کہ فقوت ومردا تی کے ہے کہ با وجوداس قدرت تصرف کے بین ایک بیسہ تک کامختان ہوں۔ پھر بو چھا کہ فقوت ومردا تی کے اور بی اور ایک مناوی پیار رہا ہے کہ حسین بین حلاج کہاں ہیں چنا نچہوہ نے تواب بین دیکھا کو بات بین مناوی پیار رہا ہے کہ حسین بین حلاج کہاں ہیں چنا نچہوہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑ ہے کہا گیا جو تم سے مجت رکھے گا جنت بین وائل ہوگا اور جوتم سے مجت رکھے گا جنت بین وائل ہوگا اور جوتم سے مجت رکھے گا جنت بین وائل ہوگا اور جوتم سے مجت رکھے گا جنت بین وائل ہوگا اور جوتم سے مجت رکھے گا جنت بین وائل ہوگا اور جوتم سے مجت رکھے گا جنت بین وائل ہوگا اور جوتم سے مجت رکھے گا دوز نے بین جائے گا۔ حلائ نے کہا ٹیس بارب بلکرسب کو بخش و سیمنے اور پھر میری طرف سے باور کہا نوت سے میں وائل کے سامنے اور کہا نوت سے میں وائل کے سامن وائل ہوگا اور جوتم سے میں وائل کے سامن وائل ہوگا ور کھی اسے کا حلائ نے کہا ٹیس بارک بندی وائل ہوگا اور جوتم سے بیک اور کہا نوت سے ہوئے ہوئے کی کو بوئے کے اور کہا ہوئے کی کو بوئے کو کھر ہوئے کے ہوئے کو بوئے کو کو بوئے کو کو بوئے کی کو بوئے کو کھر کے کو بوئے کو کو بوئے کو کو بوئے کو کو کو کھر کو بوئے کو بوئے کو کو کو کو بوئے کو بوئے کو کو کو کو کو کو بوئے کو کو کو کو کو کو کو بوئے کو

(۱۳) سب سے بوی کرامت ولی کی ہے کہ شدا کدمصائب میں بھی محبت اللی پر قائم رہاں میں ا ذرہ برابر بھی کی ندر ہے۔

(۱۲۷) فرمایا امورمجو پ عنها فی التصوف حسب ذیل ہیں۔

انفائ عين محمد وم



## (١٥) الصوفي لا غرهب له كامطلب

چونکہ صوفیائے کرام اخلاق الہیہ ے مخفق ہوتے ہیں ان میں رحم وکرم زیادہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے تمام مختلف فرقوں سے ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کواللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہتے۔ ہیں جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ ان کوائی جماعت میں داخل سمجھتا ہے اورا ہے سے الگ بھی اسے مسلمانوں کی ہمدردی و لیقصی دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کویا الگ ہیں۔ اس لے بعض ساتھ ان کی ہمدردی و یے تعصی دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کویا الگ ہیں۔ اس لے بعض

لوگول نے یہ کہدیا ہے المصوف میں لامذھب له بعی صوفی کا کوئی فد بہ نہیں ہوتا ہے گرتھوف ہیں ایسا نہیں ۔ سوفیائ کرام کا بل تعبی کتاب سنت ہوتے ہیں۔ گران کی دعوت وہلیج کا وہ طریقہ نہیں ہے جو دوسروں کا ہے اس لئے صوفیہ کا فیض مسلما توں تک ہی محدود نہیں رہتا۔ کفار بھی ان کے معتقد ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جس سے بعض و فعدان کو اسلام کی طرف ہدایت ہو جاتی ہے موفیہ اطہاء روحانی ہیں جس طرح اطبائے جسمانی کی طرف ہرفرقے اور ہر جماعت کو میلان ہوتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ، ای طرح صوفیہ سے ہرفرقہ اور ہر جماعت کو میلان ہوتا ہے ۔ اس پر بھی کسی کو اعتراض کا حتی نہیں کرتا ، ای طرح صوفیہ سے ہرفرقہ اور ہر جماعت کو میلان ہوتا ہے ۔ اس پر بھی کسی کو اعتراض کا حتی نہیں یشرطیکہ وہ کتاب و سنت پر پوری طرح عالی ہوں اگر میلان کا منشاء عدادت فی الدین ہوتا ہے ۔ اس پر بھی کسی جہوتو ایسا محتص صوفیہ ہیں شار نہیں ہو سکتا۔ عدادات اور شکی ہے مدادت اور ، دونوں میں فرق نہ کرنا جہل عظیم

#### (۱۲) این منصور کا تواضع

ابن منعور کا قول ہے کہ میں جو ہڑے بڑے شدا کد کا تخل کرلیتا ہوں اس میں میرا بچھ کمال نہیں کیونکہ طبیعت انسانیہ ہر حالت میں عادی ہوجاتی ہے اور عادت کے بعد تحل آسان ہوجاتا ہے مقصود تواضع ہے کہ میراکوئی کمال نہیں ، میٹل شداید ہے۔

#### (١٤)الله تعالیٰ کی محبت کا طریقه

ابن منصور نے فرمایا کہ واجہات اور فرائفن کوادا کرتے رہوای سے اللہ تعالیٰ کی محبت تم کوحاصل ہوگی۔

#### (۱۸)نفس کی نگہداشت کا طریقه

ابن منصور نے فرمایا کہاہے نفس کی نکہداشت رکھو۔اگرتم اسے حق کی یاد اوراطاعت میں نہ لگاؤ سے تووہ اپنے شغل میں لگائے گالیعنی شہوت میں پھنساد ہے گا۔

(۱۹) حسین ابن منصور نے فرمایا کہ اولین وآخرین کے علوم کا خلا صبر چاریا تیں ہیں (۱۹) حسین ابن منصور نے فرمایا کہ اولین وآخرین کے علوم کا خلاصہ چاریا تیں ہیں (۱) رب جلیل کی محبت (۲) متاع قلیل یعنی دنیا ہے نفرت (۲) کتاب منزل کا اتباع (۳) تغیرات حال کا خوف۔

انفائ عسل مصدوم

#### (۲۰)حضرت مولا نارشيداحد صاحب قدس سرهٔ كافتوكی

منصور معذور تھے ہے ہوتی ہو گئے تھے ان پر کفر کا تنوی وینا ہے جاہے ان کے باب میں اسکوت جاہے اس کے باب میں اسکوت جاہے اس دفت رفع فتندی غرض ہے تل کرنا ضرور تھا۔

## (٢١) حضرت اقدس عكيم الامت كافتوى

میری دائے ابن منصور کے متعلق میہ ہے کہ وہ اہل پاطل میں تونہیں۔ اورا پیے اتوال احوال جوال جوال میں تونہیں۔ اورا پیے اتوال احوال جن سے ان کے صاحب پاطل ہونے کا وہم ہوتا ہے وہ میرے نزویک ماول پاتیل وغول فی الطریق ایسے حالات ہوں مگراس کے ساتھ ہی کاملین میں ہے نہیں مغلوب الحال ہیں اس کئے معدّور ہیں۔

### (۲۲) وحدة الوجود كى اجمالي حقيقت بيه

کے ممکنات کا وجود نظرے عائب ہوجائے بنہیں کہ ممکنات کوخدامان لیاجائے این منصور نے صاف تصریح کردی ہے کہ اتا الحق کے منعی میرین کہ میں کی تعدید ان میرین کہ میں ایک میں ہے کہ ہوں۔

#### (۲۳) احوال وكيفيات كي تار

ابن منصور نے فرمایا کہ انبیاء علیم السلام احوال و کیفیات برغالب ہوتے ہیں اوران کے مالک، وہ احوال و کیفیات برغالب ہوتے ہیں احوال ان کو بلٹ نہیں سکتے۔ انبیاء کے سواد وسرول کی بیٹنان ہے کہ ان براحوال و کیفیات کی سلطنت ہوتی ہے؛ حوال ان کو بلٹ ویتے ہیں اور وہ احوال کونبیں بلٹ سکتے۔ ای طرح اولیاء میں جو کائل تمیج سنت ہوتے ہیں وہ بھی انبیاء علیم السلام کی طرح احوال برغالب ہوتے ہیں جو تے ہیں ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ بہلے احوال و کیفیات ہی غالب رہتی ہیں۔

( ۲۲۳ ) ابن منصورے غلبہ حال کے وقت بیرکٹمہ اناالحق بے ساختہ نکل جاتا تھااورانہوں نے تو معنی بھی ہتلا دیئے کہا پی ہستی کا دعویٰ نہیں بلکہ فنا وکا اظہار ہے کہ ایک کے سوامیر کی نظر میں پیچینیں خو داپنی ہستی بھی کیجینہیں۔

دل ہووہ جس میں کہ پچھے نہ ہوجلوہ یار کے سوا میری نظر میں غار بھی جام جہاں ہے کم نہیں

(۲۵) فرمایا کہ اولیاء فانی صفت ہوتے ہیں یعنی ان میں نہ درنج اثر کرتا ہے نہ راحت مطلب میہ کہ

انفائی عیمیٰ صدوم

دصول کے بعد مجاہدہ مجاہدہ نہیں رہتا بلکہ غذائن جاتا ہے تنہارے نزدیک ہزار رکعت پڑھنا مجاہدہ ہے اور میرے نزدیک نہیں کیونکہ یا دمجوب میری غذائن گئی ہے میرے نزدیک جیل خانے اور حسخانہ برابر ہے کیونکہ اپنی صفات کافنا اور صفات محبوب کا مشاہدہ جھے ہر جگہ حاصل ہے۔

#### (۲۷) ترک تقلید

حسین بن منصور کی عمر جب بچاس برس کی ہوئی فرمایا کداب تک میں نے نداہب ججہدین میں سے کوئی ندہب اختیار نہیں کیا بلکہ جملہ نداہب میں سے وشوار ترکواختیار کیا ہے کہ فروج من الخلاف احوط ہے اورالی ترک تقلید بالا تفاق ندموم نہیں ، ترک تقلید وہ ندموم ہے جس کا منشاء ا تباع رخص ہے اور اب کہ میری عمر پچاس سال کی ہے ایک بزارسال کی نمازیں پڑھ چکا ہوں اور برنماز خسل کر سے پڑھی وضو براکتانہیں کیا۔

( ۲۷ ) تو کل متعارف کا حال عدم اجتمام غذا ہے کہ اس چیز کی ترص نہ کرے اللہ پرنظرر کھے جو وہاں ہے عطا ہو جائے لے لیے۔

( ٢٨ ) فرمايا كەفانى فى التوحىد بوجاؤ مشاہد ەحق يەپىتو كل بھى كامل بوجائے گا۔

## (۲۹)اینے اعمال پرنظر بنہ کرو

فرمایا کداین انتخال پرنظرنه کرو، اندال کوموصل نه مجھو کیونکه دعول دہبی ہے کہی نہیں موعاد ا کسب بی پرمرتب ہوتا ہے محرز تیب میہ ہے کہ اپنے اندال کو کامل نہ تہجھے جب تک اندال پرنظر رہے گی وصول میسر نہ ہوگا۔

### (۳۰)عارف ہروفت مشاہدہ حق میں رہتا ہے

فرمایا کے عارف کی شان میہ ہے کہ عارف ہروقت مشاہدہ حق میں رہتا ہے واردات کی طرف متوجہ میں ہوتا بلکہ تفویعل کلی کردیتا ہے اگر کسی وارد کا حق ادا کرتا اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے ادا کر دیتا ہے ورینئیں۔

(۳۱) فرمایا کرمجبوب کے عمّاب سے بھا گنامحبت وعشق کے خلاف ہے۔

انفاس ميسلي حشدوم

نەشود دىنقىيىب دىنمن كەشود بلاتىغت مىردوستال سلامت كەتوخىجرآ زمائى

چنانچہ جم فخص نے حسین بن منصور کے تازیانے مارے تھے اس نے یہ بیان کیا کہ ہر تازیانے پرغیب

الصاد قین کے اور صاف آوازیم سنتا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ باابن منصور لاتن حف ھذا معواج المصاد قین لے اس استعوار جب سولی پر چڑھا ویے گئے ان کے مریدوں نے پوچھا'' ہمارے بارے میں کہ آپ کی مانے والے ہیں، اور منکرین کے بارے میں جوآپ پر پھر پھینکیس گے آپ کیا فرماتے ہیں'' فرمایا'' ان کو دو تو اب بلیں کے اور تم کو ایک تواب، کیونکہ تم کو جمعہ سے حسن ظن ہے اور وہ تو حید کی قوت فرمایا'' ان کو دو تو اب بلیں کے اور تم کو ایک تواب، کیونکہ تم کو جمعہ سے حسن ظن ہے اور حسن ظن فرع'' اور شریعت پر مفہوط دینے کی وجہ سے بیر کت کریں گے اور شریعت میں تو حید اصل ہے اور حسن ظن فرع'' ف نسجان اللہ یہ جواب ہزار کرا ہا ہے سے بڑھ کر ہے جو تملع صاد ت ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے یہاں سے ان صوفیوں کو بیت لیک بیا ہی ہوں کرتے۔

( ٣٣٣) مشهور ٢ كدا بن منصورشير پر سوار بوجات اورسانپ كا تازيان بناليت ـ

#### (۳۴۷)تصوف کی حقیقت

تصوف کی حقیقت کتاب دسنت کی معرفت اور ظاہر د باطن کاان سے رنگین ہوتا ہے اور ورع وقت کی بیس کمال حاصل ہوتا ہے احوال و کیفیات و کشفیات والبہ بات نہ تصوف اسلامی کاجز و جیں نہ اس طریق بیس مطلوب ہر شخص کواس کی تعداد کے موافق مجاہدات ور باضات و کثر ت ذکر و فکر ومرا قبات سے حاصل ہوتے جی بھران احوال و کیفیات بیس جو حالت اور کیفیت موافق سنت ہووہ افضل ہے اور جو سنت کے موافق نہ ہودہ سنت نہیں گوصا حب حال پر ملامت بھی نہیں کہ اس میں معذور ہے ای طرح جو کشف الہا م نصوص شریعت کے خلاف نہ ہو مقبول ہے ورنہ قائل رد ہے۔

#### (۳۵) وحدة الوجود كاغلبه كب موتاب

جب کوئی شخص اللہ کی طلب میں مجام ہ دریاضت کرے گا اور ہروفت اس کے دھیان میں رہیگا اس پر فنا اور دھد قالو جود کی کیفیت کاغلبہ ضرور ہوگا بلکہ محبوب مجازی کی محبت بھی جب زیادہ عالب ہوگی اس میں بھی یہ کیفیت ظاہری ہوگی چنانچے مجنوں کولیل کی مخبت میں ورجہ فنا حاصل تھا اور اس ہے آ کے بردھا

انفاس عيسلي حصدووم

۔ نو وحدۃ الوجود کی کیفیت طاری ہوگئی کہ جب کوئی پوچھتا کہ سی کہاں ہے، کہتا کہ میں ہی لیلیٰ ہوں۔

# (۳۷)احسان کی تعریف اوراس کے تحصیل کا طریق

احسان ظاہر اور باطن لینی اسلام ادرایمان کی حقیقت اور روح ہے اس کی پنجیل اور تخصیل کا نام نقسوف ہے جو بدون کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی متابعت کا ملہ کے حاصل نہیں ہوسکتا دوسری عبادت میں یول سیجھے کہ علم علی سے مقرون ہے اور عمل اخلاق سے مقرون ہے اور بدون عبادت میں یول سیجھے کہ علم علی سے اور بدون علم وعمل سے اور بدون علم وعمل سے اور بدون علم وحمل ہیں کی رضامقصود ہیں بس تصوف کی حقیقت اخلاص کی تخصیل و تحمیل ہے اور بدون ترک ' لینی اور قطع علمائی مانعہ کے اخلاص کا وہ رہ بہ حاصل نہیں ہوسکتا جس کو حدیث میں احسان ہے تبیر کیا ہے۔

# (۱) كام ميں لگار مناجا ميئے اگر چەسارى عمر كاميا بى نە ہو

ارشادفر مایا که وین کے کام میں اگرکس نے کوشش کی اور کامیاب بھی ہوگیا دوسرے نے کوشش کی لیکن ناکامیاب رہاتو دونوں کو تواب برابر لے کا بلکہ بجب نہیں کہ ایسے ناکامیاب کا ابر کہ جس نے کوشش میں کی نہیں اس کامیاب کا ابر کہ جس نے کوشش میں کی نہیں اس کامیاب سے بڑھ جائے چنا نچے مشکوۃ میں صدیت ہے عین عائشة قالت فال دسول الله علیه وسلم الماهر بالقران مع الکرام البر رہ و الذی یقر ء القران ویت عنع فیه و هو علیه شاق له اجو ان متفق علیه اس کے بعد حضرت والائے ارشاد قربایا کہ وہ ال تو یہ دیاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سے لگاؤ کس کو ہے بس اس کی قدر ہے لیذا کام میں لگار ہنا جا ہے اگر چہ سادی عمر کامیانی نہوجہ

## (٢) شاغل ذكركيا كرے جب كوئى كام يادآ جائے

اگرذکر کے اندرکوئی کام ایسایاد آجائے جس کا انجام دینا فورا مناسب ہوتو دیکھنا جاہے کہ ایسا انفاق بھی بھی ہوتو پہلے اس کام کوکرے اس کے بعد اپنا معمول اواکرے انفاق بھی بھی ہوتا ہے بیار اگر اگر بھی بھی ہوتو پہلے اس کام کوکرے اس کے بعد اپنا معمول اواکرے اوراگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے جب ہی کوئی ندکوئی کام یاو آتا ہے تو ایسی حالت میں ہرگز ذکر کوترک نے کہ جلداس کو وسوسہ سمجھے اور اپناور دیورا کرنے کے بعداس کام کو انجام دے لے۔

( ۳ ) مرض باطن کی تعریف بیرے کہ وہ معصیت ہواور جومعصیت نہیں وہ مرض باطن ہی نہیں ، مثار حب د نیا کو جب مرض کہا گیا ہے تو اسکا مطلب بینیں ہے کہ حب د نیا کی برتم مرض ہے بلکہ حب د نیا کی ایک اسک معصیت ہے مثلاً روپے پیمے کی اتن عجب ہونا کہ اس کے پیمچے طلال وحرام کی تمیز ندر ہے یہ معصیت ہونا کہ اس کے پیمچے طلال وحرام کی تمیز ندر ہے یہ معصیت ہواور حب د نیا کی بہی مرض باطن ہے اس طرح حرص کے تمام اقسام مرض باطن میں واحل نہیں بلکہ جو تم معصیت ہے مثلاً کی مشکر اور منہی عنہ چیز کی حرص ہوتی وہ بوتو وہ بوت معصیت ہے مثلاً کی مشکر اور منہی عنہ چیز کی حرص ہو بیر مرض باطن ہے اور کسی حلال چیز کی حرص ہوتو وہ بوت مرض ہوگی مرحص کی اس قسم کو امراض باطنہ میں واحل نہیں کریں گے۔

( ۲۲ ) فرمایا که مومن تو بھی اندیشہ سے خالی ہیں روسکتا کیونکہ اندیشہ کا بڑھنا تو بے فکری ہے جومفھی الی الکفر ءو جاتی ہے۔

### (۵)عقیدت کی تعریف

فر مایا کہ آئ کل لوگ بزرگول کی صحبت میں تو رہتے ہیں گرجیسی عقیدت ان بزرگول سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے کہ بزرگول کی رائے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے کہ بزرگول کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے کوفنا کرد ہے اورالی فنا کے تحصیل کاطریقہ سے ہے کہ اول اول بہ تکلف اپنی رائے کوفنا کرد ہے اورالی فنا کے تحصیل کاطریقہ سے ہے کہ اول اول بہ تکلف اپنی رائے کوفنا کر ہے یعنی بیج سمجھے بھر چندروز بعد بہ تکلف حال بن جائے گا۔

# (۲) برگمانی کی صورت میں احتیاط کاملہ کرناجا تزہے

فرمایا کہ بلاوجہ کسی کی طرف سے بدگمانی کرناجائز ہے تگر بدگمانی کے ناجائز ہونے سے بیاتو الازم نبیس آتا کہ دنیا بھرکو ہجائی جھتار ہے بلکہ اگر کسی کی کوئی بات دل کو قبول نہ کرے اوراس کے قول کے سچاہونے میں کسی وجہ سے شبہ بیدا ہوجائے تو وہاں پر گناہ سے بیخے کئے لئے اتنا کافی ہے کہ اس قائل کو بھینا جھوٹا نہ ہمجھ لیکن احتمال بیدا ہوجائے جس سے معاملہ احتماط کا کرے۔

## (۷) برگمانی کاعلاج اوراحتیاط

قر مایا کیم کوجواوگول کے متعلق بیگان ہوتا ہے کہ ان کے اندر فلال فلال عیب ہے اگرتم اس کا یقین نہیں کر لیتے شداس بدگمانی کے مقمون کوزبان سے بیان کرتے ہو نداس مختص کے ساتھ برتاؤ

انفاس ميل ---- هنه دوم

ایسا کرتے ہوجیسا کہتم کوائے متعلق گمان ہوتا ہے اگران تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ ہوتو پھرتم ریمواخذ ذہیں۔

(9) یکنے کی رعایت ور جیم اعلی درجہ کی حالت اور جامع بین الحب والعقل ہے اور بیہ جامعیت سنت ہے صحابہ کی کہا بی محنت کو عقل ہے مغلوب رکھتے تھے۔

(۱۰) فرمایا که یقیناً جو بُعد جسمانی قرب روحانی کاسب بن جائے وہ قرب کامل کی فرو ہے اگر چہ بصورت بُعدے۔

(۱۱) جودا قعد اور حادثه بلاا نقتیار عبد بیش آئے وہ سب فیر محض اور مصلحت بخت ہے۔ گووہ فیر اور مصلحت مصلحت مصلحت مصلحت میں ندآئے اور مصلحت مصلحت مصلحت کے درطریفت ہر چہ بیش سالک آید (ندکہ آرد) فیراوست '

(۱۲) فربایا که تمام احیاء واموات کے لئے دعا کرنی جاہیے بلکداہ لئے دعا کرنے سے افضل ہے، دائل کے تمام احیاء واموات کے لئے دعا کرنے سے افضل ہے، دائل کے لئے فرشتے وعاما نگتے ہیں ولک مثلد چنانچہ حضرت والا نے ایک صاحب کوایک مرتبدیہ وعابتا اِلْیَ تقی اللهم کل خیر لکل مسلم ومسلمة۔

( ۱۲۳ ) فر ہایا کہ دوسروں کے تول ہے ایسی بے تعلقی کہ قادر ہوکر منکرات ہے روک ٹوک نہ کرے مطلوب نہیں صرف غیر قادر کوتقیدی نہ جا ہے۔

(۱۴) غیرافتیاری خیالات چونکه مفنر نیس بی اس لئے ان کادفع کرتا بھی ضروری نہیں سرف تکلیف دہ ہوتے ہیں جس کی تدبیر بتلا تا مصلح دین کا کام نہیں اگر تبرعا اس سے تدبیر پوچھی جائے تو وہ تدبیر صرف بیہ ہوتے ہیں جس کی تدبیر بتلا تا مصلح دین کا کام نہیں اگر تبرعا اس سے تدبیر پوچھی جائے تو وہ تدبیر صرف بیا ہے کہ ایسے خیالات کی بروانہ کی جائے۔ اگر اس پر بھی دفع نہ ہوں تو عمر بحر صبر کرنے کیلئے آبادہ ہو جاتا جا ہے۔ اگر اس پر بھی دفع نہ ہوں تو عمر بحر صبر کرنے کیلئے آبادہ ہو جاتا جا ہے۔ اگر کسی کودمہ کی بیاری ہو جائے تو اس کا نسخہ بتلا تا شخ کا کام نہیں اور اگر وہ اپنے تجربہ سے پی کھ بتلا

انفاس عيني ------ حقه دوم

مجى دے مگروه مافع نه بوتو ده ذمه دارتيل پ

(10) انفعالات غیرافقیاری ہوتے ہیں اورکوئی غیر افقیاری مقصود نہیں گومحمود ہوں ان کے ساتھ یہ معالمہ رکھنا جا ہے کیلاتا سو اعلیٰ مافاتکم لاتفر حوا بمااتکم.

(۱۲) ذکر میں راجج کیا ہے۔ ذکر میں راجج فی نفسہ نفی ہے بعض مصالح کی بناء ہر جبر غیر مفرط بھی مطلوب ہے اور مفلو ہیت میں مفرط بھی عفوہے۔

(۱۷) طریق دوسائل میں تخل تعب ندمجامدہ ہے ندموجب اجر

## (۱۸) حضرت والا کی رائے متعلق احکام جمعہ

مسئلہ جہتد فیہ ہے اور جہتد فیہ بیل کی جانب قطع نہیں ہوسکتا صرف ترجیج ہوتی ہے اور وجوہ ترجیح میں اختلاف بھی ہوسکتا ہے یہاں بھی با وجود انتحاد منتا قولین (یعن احتیاط) کے صورت احتیاط بیل اختلاف ہو گیا بعض نے جمعہ کواحتیاط بھی با وجود انتحاد منتا قولین (یعن احتیاط) کے صورت احتیاط بیل اختلاف ہو گیا بعض نے جمعہ کواحتیاط بھی المتیقن ببیراء قالذمة اور بعض نے وجوہ اشتباہ کے منتقل کی بناء پر جمعہ کو کمل کے لئے اختیار کر سے عوام کے لئے ترک ظہر کواحتیاط سمجھالان فیصونا بعقا کد عوام الامة اور خواص میں کسی محذور کے تحمل نہ ہونے کے سبب ان کودونوں احتیاطوں کے جمع کرنے کا طریق بتا دیا یہ نقیع ہے اختلاف کی۔ اب احتم اینامسئلک عرض کرتا ہے کہ میں اپنے ذوق سے جو کہ

مستفاد ہے کلیات ترعیہ سے عقیدہ کی احتیاط کو کل کی احتیاط ہے اہم تجھتا ہوں لہذا توام کیلئے عمل جمع کواور علم جمع ( بیٹی خواص کی جمع کی اطلاع ) کوخلاف احتیاط سجھتا ہوں اور جمع بیں مانعین کی طرف سے جوشہات ہیں ان بیس جماعت ظہر کے شبہ کو بہت تو کی اور اس کے جواب کو ضعیف سمجھتا ہوں اور جمعہ کا جامع جماعات ہونا تیقن صحت جمعہ کی صورت میں ہے اور جب ہر ثق بیں احتیاط ہی احتیاط برعمل ہے تو ظہر کی ترک جماعات ہونا تیقن صحت جمعہ کی صورت میں ہے اور جب ہر ثق بیں احتیاط ہی احتیاط برعمل ہے تو ظہر کی ترک جماعت جس میں ترک واجب کا شہر ہے کیا ظان احتیاط ہیں؟

(19) فرمایا کہ جوکہاجاتا ہے کہ بلامجاہدہ تقرف کے ذریعہ سے دفعۃ حصول کمال ہوجاتا ہے دہ کمال نہیں ہوتا بلکہ ایسے تقرب اللی عاصل نہیں ہوتا بلکہ ایسے تقرف سے بچھ کیفیات ہیدا ہوجاتی ہیں جو مقصود نہیں کیونکدان سے قرب اللی عاصل نہیں ہوتا جو کہ مقصود ہے بھر ہے کھی اس بھی جو کہ توجہ سے بیدا ہوتی ہے دریہ پانہیں ہوتیں ، تمیسر سے ایسی توجہ سے بوجہ ضعف قوئی طبعیہ بعض مرتبہ کوئی ضرر جسمانی بہنی جاتا ہے۔

(۲۰) فرمایا که ایسا کوئی نبیس جس کو بلامجامدہ حصول کمال ہوا ہو (الا ماشاء الله )لبذا سالک کوچاہیے کہ صبر داستقلال دیکسوئی کے ساتھ اپ شیخ کی تعلیمات پر کمل کرتارہے جب وقت آئیگا تو مقامات واحوال میں ہے جو پچھاس کیلئے مناسب ہوگا وہ خوداس کوعطا ہوجائے گا۔

(۲۱) فرمایا که دیکھے کہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کس کے کلام میں بچھاڑ رکھتی ہے اور کسی کے کلام میں پچھے، اگر کوئی کسی کا فرکا نام لے زبان خراب کرنا کہاجائے گائیکن قرآن میں بعض کفار کا نام آیا ہے جیسے فرعون ، قارون بامان وغیرہ تلادت میں جب ان کا نام آتا ہے تو بجائے زبان خراب ہونے کے فی حرف دس نیکیاں ملتی ہیں۔

# (۲۲) قرآن کوتد بیر کے ساتھ پڑھنا جاہیے

فرمایا کہ لوگوں کوشکایات ہے کہ قر آن پڑھتے ہیں لیکن اٹر نہیں ہوتا اس کی دجہ بہی ہے کہ قر آن پڑھتے ہیں لیکن اٹر نہیں ہوتا اس کی دجہ بہی ہو آن گو پڑھتے ہیں اس معلوم ہوا کہ اڑ کے قر آن گو پڑھتے ہیں اس معلوم ہوا کہ اڑ کے لئے صرف شنی نافع کا وجود کا فی نہیں بلکہ وجود مع الشرائط ہونا جا ہیں۔

( ۲۳ ) ہمارے انتال من کل الوجوہ ہمارے قدرت میں نہیں صرف آلات ہمادے اختیار میں ہیں پس

انفاس ميلي ميلي مندوم

ہارے اعمال بھی جوموتوف ہیں آلات پر من کل الوجوہ ہارے قدرت میں نہ ہول گے۔ (۲۲۷) ہر علم کا معلوم جدا ہوتا ہے

فرمایا کیملم کاشرف معلوم کے شرف پرموتوف ہے اور معلوم اس کو کہتے ہیں جس کے حالات اس علم میں بیان کئے جا کیں اور ہر علم کامعلوم جدا ہوتا ہے جس علم کامعلوم جس ورجہ میں ہے اس ورجہ میں علم بھی ہوتا ہے مثلاً علم فلاحت کامعلوم زراعت یعنی عینی کرتا ہے اور کناس کامعلوم پاخانہ ہے جونسبت ان دونوں معلوموں میں ہے لیتی کینتی اور پا خانہ میں وہی نسبت ان کے علموں میں بھی ہوگی ، طاہر ہے کہ پاخان بجس اور ارول چیز ہے اور زراعت صاف مقری اور ذی شرف چیز ہے لہد اعلم کناسی ارول ہوگا اورعلم فلاحت اشرف اورعلم كناسي علم فلاحت سے سامنے علم كبلانے كاستخت بھى ند ہوگا۔اى طرح علم دين کامعلوم حق تعالی کی ذات وصفات اوراحکام بی تمام علم و من کا حاصل یمی ہے اور دیگرتما معلوم کامعلوم دنیایا ماسوی الله ہے ہی جونسبت دنیایا ماسوی الله کوئ تعالی کے ساتھ ہے وہی نسبت علوم دنیو بدکو ہوگی علم دین کے ساتھ اور اس نسبت مے متعلق بجزاس کے کیا کہا جاسکتا ہے ۔ چینبست فاک رابہ عالم پاک۔ حق تعالیٰ کی ذوت وصفات کوتو کسی چیز کے ساتھ پچھٹسیست نہیں وی جاسکتی وہ باقی اورسب فانی و وزنده اورسب مرده وه غنی اورسب مختاج وهموجود اورسب چنری معدوم کل شندی هالک الاوجههه غرض دونوں چیزوں میں کوئی نسیت نہیں قرار دی جاسکتی ۔ سوائے اس کے کہ ملم دین پرموجود كالطلاق كيا جائے اور ديگر علوم پرمعدوم كااب ميرا وعوىٰ قريب القهم ہوگيا ہوگا كه علوم دين كے سامنے ر میرعلوم علم کہلانے ہی کے ستی تہیں مقابلہ تو کیا گیا جائے علوم دنیا کوعلم مت کہوں کہو پیشے کہوحرف کبو۔

(۲۵) جو چیزی مفید ہوں ان کے سیکھنے کی اجازت ہے لیکن موجب فضیلت اور جزودین ند کہودیکھنے پڑوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں جن کوسب دنیامانتی ہے لیکن اس بات کو کی عقل مند جا تزنہیں رکھتا نہ شریعت بیتعلیم دیتی ہے کہ اس کو باپ بنالو۔ اس کو میرات دو، باس میکم خرور ہے کہ اس کا ہر بات میں جا تز کی افار کرواور قدر کرواس کو احتیاج ہواس کی مدد کرولیکن اس کی حدر کھوجو پڑوس کے لئے مناسب ہے ذوی القربی پرمقدم نہ کرواس طرح ان تمام چیزوں کو جومفید ہیں سکھنے کی اجازت ہے بشر طبیکہ حدود کے اندر ہوں کیکن ان کوکوئی امر شرق یا باعث فضیلت اور جزودین مت کہو۔

انفاس مسلی صدوم

# (۲۷)عزم کی تعریف

عزم کہتے ہیں ارادہ قویہ کو لینی ایسا پختہ ارادہ ہو کہ جاہے کیسائی عارض چیش آئے بشر طیکہ اختیار ہاتی رہے اس ارادہ میں زوال نہو۔

( کے ایک فرمایا کدانفاع بالقرآن کی دوشرطیں ہیں ایک ہے کہ دین کاعلم ہود دسرے ہے کیمل کرنے کا پختہ قصد ہوتلم سے سیدھاراستہ معلوم ہوگا اور عزم سے اس راستہ پر چلنا نصیب ہوسکے گا۔

(۲۸) فرمایا که بس نیکی کرتے رہوکسی کوستاؤمت یہی دین ہے۔

(۲۹) فرمایا که دین کا کوئی جز وجھی زائد نبیں حتیٰ کیمستحبات بھی اپنے درجہ میں غیرزائد ہیں گوا تنا تفاوت ہے کہ واجبات کی کمی میں خسران ہے اورمستحبات کی کمی میں نقصان وحزبان۔

# (۳۰)مستحبات بھی قابل احترام ہیں

فرمایا کداگراآب کوستجات کے ٹمرات معلوم ہوجا کمیں توان کا بھی کافی اہتمام کرنے لگیں کو میتن تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مستجات سے ضرورت کو اٹھالیا اس وجہ سے ہم لوگوں میں ہمت کم ہے اگر سب کوفرض کر دیا جا تا تو غالبًا ہم مستجات ہی کوئیس بلک فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ، یہ مانا کہ ضرورت کو ای سے اٹھالیا گیا مگر جو ٹمرات اور در جات ان مستجات پر بھی تو بلا ان کے زملیں گے مستجات کی مثال احکام سے اٹھالیا گیا مگر جو ٹمرات اور در جات ان مستجات پر بھی تو بلا ان کے زملیں گے مستجات کی مثال احکام موقوق نے اور نہ بیٹ وہوت کے کھانوں میں چٹنی کوچٹنی کی معنی کر زائد ہی ہے شاس پر بھاتے حیات موقوق نے ہوادر نہ بیٹ بھر ناموقوف ہے ۔ پھر دیکھتے چٹنی کوچٹنی کی معنی کر زائد ہی ہوتا ہے کہ فر مائش کر کے چٹنی موقوق نے ہوادر نہ بیٹ بھر ناموقوف ہے ۔ پھر دیکھتے چٹنی کا بھی کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ فر مائش کر کے چٹنی منظانی جات کی حرف میں میں بھر دور دوں کے حصد مذا ایس جو بھی ناموں بھی ندر ہے گا گئی بیا ہم جو شب معرائ میں حصور پھائے گئی معرفت بہنچایا گیا ہے الم جنت قیعان و غو ایرا ہیم علیہ البلام کے بیغام جو شب معرائ میں حصور پھائے گئی معرفت بہنچایا گیا ہے الم جنت قیعان و غو اس بھی البلام کے بیغام جو شب معرائ میں حصور پھائے گئی معرفت بہنچایا گیا ہے الم جنت قیعان و غو اس بھی الم الم و المحمد اللہ اس میں تعلیم ہے کہ فرائض پر بس مت کر این آ سے بھی زوا تدفیص تو فرائض و المسها سب حان اللہ و المحمد اللہ اس میں تعلیم ہور وائمنیں ہیں جب کہ مستجات بھی زوا تدفیمیں تو جو مشتح بات بھی زوا تدفیمیں تیں جب کہ مستجات بھی زوا تدفیمیں تو جو مشتح بات بھی زوا تدفیمیں تیں جب کہ مستجات بھی زوا تدفیمیں تو و خو

انفال شیکی انفال شیک ا

واجبات كاكيالو جھنا۔ كھروين من اختصار كيے موسكتا ہے۔

(۳۱) فرمایا کہ عاشق کو جو تکلیف محبوب کی طرف سے پہنچے تکلیف بی نہیں بلکہ سراسر راحت ہے اس طرح اگر تعلق مع اللہ محصح معنوں میں بیدا ہو گیا تو تمام احکام خداوندی بجالا نے میں لذت بی لذت آئے گی اور کوئی بھی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔

## (۳۲) صحابة ومجامدات كي حاجت نه هي

میانیم فرمایا کہ صحابہ تو مجاہدات کی حاجت نہ تھی کیونکہ اول تو صحابہ کی استعداد تو می پھر حضور الفیصلیہ کا فیف صحبت، اسی وجہ سے صحابہ کی وہ شان تھی جیسا کہ سی نے کہا ہے ۔

آ بن كه بيارس اشناشد في الحال بصورت طلاشد

جیے حصرات محابر کو بعجہ توت استعدادادر فیض صحبت حضرت رسول اکر میلیکے فلس کئی کے لئے مجاہدات کا شاقہ کی ضرورت (جیسا کہ بزرگان سلف سے منقول ہیں نہتی ای طرح بعجہ قوت تی ایسے مجاہدات کی صحت خراب ہوکر جو پچھا ممال اس سے مفرورت اب اس زیانہ میں نہیں ۔ کیونکہ ایسے مجاہدات کی وجہ سے صحت خراب ہوکر جو پچھا ممال اس سے مسلے ہوجاتے ہیں حالا تکہ اصل چیز اعمال ہی ہیں مجاہدات وریاضات تو ان کی مسلے ہوجاتے ہیں حالا تکہ اصل چیز اعمال ہی ہیں مجاہدات وریاضات تو ان کی مسلح ہوجاتے ہیں حالا تکہ اصل پر موتو فیس کہ اس زیانہ میں بڑرگان سلف کی طرح شدید مسلح کے جا کی بلکہ اس زیانہ میں توجہ ہوجاتا ہے مجاہد ہے کہ جا کیں بلکہ اس زیانہ میں تو ہوجاتا ہے اس کے لئے کافی ہے البتہ انباع شریعت وہ ہوخص کے اس کے اب جس کو جتنا امکان ہواتنا ہی مجاہدہ اس کے لئے کافی ہے البتہ انباع شریعت وہ ہوخص کے لئے ہرزیانہ میں کیساں ضروری ہے بغیراس کے دصول الی النہ نہیں ہوسکا۔

## (۳۳) ثمره آجله وثمره عاجله کی حقیقت ومثال

فریایا کرذکر کے دوٹمرے ہیں۔ایک ٹمرہ آجلہ دوسرے ٹمرہ عاجلہ ٹمرہ آجلہ تورضائے تن ہے اور وہ رضائے ذکر سے حاصل دنیا ہی ہیں ہوجاتی ہے مگرظہور اس ٹمرہ کا آخرت میں ہوگا اور ٹمرہ عاجلہ احوال دکیفیات ہیں جیسے ذوق شوق دیکسوئی وغیرہ تو ذکر ہے اس کا حاصل ہونا غیر بقینی ہے اور جس ٹمرہ کے مرتب کرنے کاحق تعالیٰ کی طرف ہے وعدہ ہے وہ ٹمرہ صرف ٹمرہ آجلہ بینی رضائے تق ہے باتی رہے ٹمرہ ہے جا جلہ سوان کا نہیں تعالیٰ کی طرف ہے وعدہ ہے نہان کا حاصل ہونا بھینی ہے چھراس سے حاصل نہ مقرہ ہے جا مسل نہ حاصل نہ حاصل نہ حاصل نہ حاصل نہ میں جا جا ہے حاصل نہ حاصل ہونا بھینی ہے پھراس سے حاصل نہ

انفاس ميسلي --- حقه ودم

## (۳۴۳) ہیبت کا اول دووم وسوم درجه

فر مایا کہ وہ ہیب جس کا سب محبت ہووہ اعلیٰ درجہ کی ہیت ہے اور وہ ہیب جس کا سب عظمت ہوید وسر اورجہ ہے اور تیسر اورجہ جوسب سے گھٹیا ہے وہ سے کہ ہیبت کا سبب احتمال ضرر ہو۔

( ۳۵ ) فرمایا کہ اس طریق باطن میں مقصودا محال ہیں باتی رہے حالات اور مکا شفات اور تصرفات سوید مقصود نہیں نہ ان کا حصول افقیاری ہے اور نہ ان کے عدم حصول سے سالک کا بچھ ضرر ۔ بس اصل چیز اعمال ہیں پغیران کے ایک قدم بھی راستہ طے نہیں ، وسکتا۔

فلاف بيمبر كسره كزيد كه بركز بدمنزل ناخوا بدرسيد

#### (۳۷) طریق میں اصل چیز اعمال ہیں

فرمایا کہ دسول مقصود نہیں بلکہ قبول مقصود ہے اور قبول بغیراعمال کے ہوتانہیں لہذا اصل چیز اعمال ہوئے بس ان کی فکر میں لگنا چاہیے۔

( سسم ) فرمایا کے قبر میں جس چیز ہے رونق عاصل ہولیسیٰ حق تعالی کی محبت بس اس چیز ہے یہاں بھی رونق بردھانی جا ہے لہذا جس شخص کے اندر جو بات قابل اصابات ہواس کی اصلاح کی طرف ہے ہے

پروائی نہ کرنا جا ہے خواہ مجمع عکمنے یابڑھے۔

## (٣٨)مريدكوشيخ يفع باطن حاصل مونا

فر مایا ک*ے مرید کویٹنج سے نفع* باطنی حاصل ہونے کی بی*بھی شرط ہے کہ اس کویٹنج سے اعتق*اد ہواور شخ کواس مرید کی طرف سے تکدر نہ ہو ،غرض کے تکدرشخ یا مرید کے اعتقاد میں خلل ان دونوں کا نتیجہ مرید کیلئے محروی ہے اگر مرید کوش کے کسی فعل پر کوئی شبہ جوجائے تو مرید کو جاہیے کہا ہے اس شبہ کوحل تو کرے مگراہے شنخ ہے حل شہرے بلکہ شخ کے تعلقین میں ہے سی مجھدار مخص ہے اس شبکو بیان کرے اور اس ے اس شبہ کوال کرے تا کہ مرید کے طرف سے اس کے شیخ کا قلب مکدر نہ ہواور اگر وہ شبہ محض وسور کے در ہے میں ہواوروہ وسوسہ خور بخو دفع ہو گیا اور طالب نے اس وسوسہ کے مقتضاء برعمل بھی نہیں کیا تو ایسے وموسہ کوشنے سے کہنااس طالب کے لئے مضرنبیں مگر بلاضر ورت مفید بھی نہیں بلکہ اولی یہی ہے کہ اس کو بالکل نیست و نابود کردیا جائے اوراگراس وسوسہ سے طانب کی طبیعت میں سیاٹر ہوا کہ اتار چڑ ھاؤ ہونے لگا گویا کہ اس وسوسہ کوایک گونہ رائے کا ورجہ حاصل ہو گیا اور وہ وسوسہ اس کونا گوار بھی نہیں ہوا اور جب تک اس وسوسہ کود لاکل ہے دفع نہیں کیا گیا وہ وسوسہ دفع بھی نہیں ہوا تو اگر جداس وسوسہ کے متقصاء رعمل نہیں ہوااور کو بیدر جبھی وسوسہ کاغیراختیاری ہے نیز اس وسوسہ کے غیراختیاری ہونے کی وجہ ے طالب پرآ خرت میں مواخذہ بھی نہ ہوگا۔ نگر اس وسوسہ کوشنج ہے کہنا مناسب نہیں بلکہ خلاف اوب اورموجب مکدر شیخ ہاس کے بعد حضرت والانے ارشاد فرمایا کداگر کسی کوبیر شبه ہو کہ جب بیدایک وسوسہ ہے اور غیر اختیاری ہے تو پھر شخ برطالب کے اس وسوسہ کے اظہار سے شخ کے تکدر کی کیا وجہ، تو ایک بارا یک بات ہے لہذا اس کوا یک مثال ہے جھنے وہ مثال ہے ہے مثلاً ایک باپ نے بیٹے کواس کی بدتمیزی پرڈ اٹنا جب باپ ڈانٹ چکا اور باپ کا غصر فروہ وگیا تواس کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا کہ اباجس وقت آب جھ کومیری بدتمیزی پرڈانٹ رہے تھ تو میرے دل میں بیوسوسدآیا کہ میں آپ کوئل کردوں، مگروہ وسوسدد نع ہوگیا تھاتو گووہ ہاپ جانتا ہے کہ میرے بینے کابیاراد وہیں ہے کہ مجھ کوتل کردے بلکہ صرف سے ایک وسوسہ ہے جواسکے ول میں آیا ہے اور غیراختیاری ہے اور اس وسوسہ کی وجہ سے میرے میٹے کو پچھ گناہ بھی نہ ہوگا ۔ تکر باوجود ان سب باتوں کے ذراسو جنے اورغور بیجئے کہ کیا اس باپ کواس ہے نا گوار می نہ ہوگی ،ضرورنا گواری ہوگی۔اور باپ کو بیرخیال ہوگا کہ بید کمبخت تو خطرناک ہے ساری عمراس کی صورت نہ (44)

ویکھنی جا مینے تو جب اس باب کو میٹے کی بید بات من کرنا گواری ہوگی تو اگر بیدوسوسد شخ کے لئے مو جب تکدر ہوتو کیا تعجب کی بات ہے۔

#### (۳۹) ہزرگوں کے ساتھ اعتقاد

فرمایا کہ آئ کل لوگوں میں نہ بررگوں کے ساتھ اعتقاد ہے اور نہ بررگوں کا ان کے قلب میں اوب ہے ہیں وجہ ہے کہ بہت ہے لوگ ساری عمر ان بررگوں کے فیض باطنی ہے محروم رہتے ہیں اس پرایک اہل علم نے عرض کیا ۔ حضرت بررگوں کا اوب عاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ارشا وفر مایا کہ طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کے صاحب برکت ہونے کا اعتقاد کا ال کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ میرے اندر جونقائص ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے اور وہ اصلاح ان بررگوں ہی ہے کرانا ہے تیسرے بیعز مرد کھے کہ ان برزگ کی طرف سے میرے ساتھ خواہ کیسا ہی برتاؤ ہو گریس برابران کی واجو کی اوران کی اطاعت کرتار ہوں گا اگر چہ اس کے دل میں ان برزگ کے متعلق بچی وساوس آئیں گران امور فذکورہ بالا کا پیت تو رہوناتا ء اللہ تعالی اس کو برزگوں کا اوب حاصل ہوجائے گا گھراد شاد فرمایا کہ یہ دسوے بھی اکثر اس وقت تھی آئے آئے ہیں کہ جب تک کمال فنا حاصل ہوجائے گا گھراد شاد فرمایا کہ یہ دسوے بھی پیدا تھیں ہوتے۔

( وم) فرمایا که تربیت کی حقیقت تحقیق نہیں بلکه علاج ہے لہذا تربیت کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو تحقیق کے ساتھ کیا جاتا ہے لیعنی اگر کوئی بات فی نفسہ جائز ہولیکن اگر ہم اس بات کی مخاطب کواجازت دیتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس اجازت بڑمل کرنے سے وہ صدود سے نکل جائے گا اور اس کے اخلاق خراب ہول گے اور اس کو اینے مرض باطن سے جس کا وہ علاج ہم سے کرار ہا ہے شقانصیب ندہوگی تو ہم کو جا ہیے کہ ایسی بات کی اس مختص کو ہمی اجازت ندویں ورند تربیت نہیں ہو سکتی مثلاً طالب تکبر کا علاج کر ا ہا ہے تو شخ کو مناسب نہیں کہ الکمر علی التکبر صدقہ کے مقتصاء پڑمل کرنے کی اجازت و ہے۔

## (۴۱) شیخ کی اتباع ضروری ہے

فرمایا کہ شخ اپنے مرید کو جب تک کسی خلاف شرع بات کا تھم ندد ہے اس وقت تک اس کواس تھم بیں شخ کا اتباع جاہیے پھر فرمایا کہ خلاف شرع سے مراد حرام اور مکروہ تحریمی ہے باتی رہا خلاف اولی

انفاس ميني حشه دوم .

سووہ مراذ ہیں بینی اگریٹنے اپنے مرید کوئسی خلاف اولی کا تخلم دے تو مرید کو جا ہیے کہ اس تھم میں اپنے شنخ کی مخالفت نہ کرے بلکہ اس تخلم کو بجالائے گووہ خلاف اولی ہی ہو۔

( ۱۳۲ ) فرمایا کہ جذبات پرمواخذہ نہ ہوگا بلکہ اعمال اورافعال پرہوگا گرباد جود اس کے پھر جوان جذبات کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی دجہ سے کہ اصلاح سے نفس کی مقاومت اور مقابلہ آسان ہوجا تا ہے جس سے رذائل نفس کے مقتضا کی مخالفت بآسانی ہو گئی ہے اور جذبات کی اصلاح نہیں کی جاتی تو پھرنفس کی مقاومت دشوار ہوجاتی ہے بلکے نفس سے مغلوب ہوجا تا ہے اور ان رذائل کے متقضاء پر اکثر عمل ہوجا تا ہے اور ان رذائل کے متقضاء پر اکثر عمل ہوجا تا ہے۔

#### (۳۳) ایک دہریہ کے خطاکا جواب

میرے زویک تمہاری فلاح کی ابتداء وعاہے ہونا چاہے بینی سب تد ابیرے پہلے تم بیٹل شروع کروکہ وعاکیا کروکہ و اللہ مجھے صراط متنقم پر قائم فرما۔ رہایہ شبہ کہ جب تم خدا تعالیٰ ہی کے قائل نہیں تو پھر وعاکس ہے کی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہتم خدا تعالیٰ کے قائل نہیں مگر تمہارے پاس حق تعالیٰ کے قائل نہیں مگر تمہارے پاس خو جو دکی دیل ہے نفی کی تو تم نوش تعالیٰ کے وجود کے تعالیٰ کے احتمال اور ممکن ہوئے ۔ عقلا قائل ہونا پڑے گا اور وعاکے لئے احتمال کا فی ہے جس میں تمہارانہ کوئی مشررے نہ مشقت جب تم میرے پاس تیجویز پڑھل شروع کر کے اپنی حالت ہے جھے کو مطلع کرو گے تو پھر آھے مخورہ دوں گا۔

( ۱۲۲ ) فرمایا کرمنتف غدامب أو د مجمنا بلکه مختلف غداق کے لوگوں سے ملنامصر ہے۔

#### (۴۵) صحبت برای چیز ہے

فرمایا که آن کل صحبت کوسب سے گھٹیا درجہ کی چیز سمجھ دکھا ہے حالا تکہ بیسب سے بڑی چیز ہے لوگ بید خیال کرتے جی کرسک کے صحبت میں ہم جا کر بیٹھ سے تو خالی صحبت اور محض پاس جیھنے سے کیا فائدہ جب تک کہ دہ بزرگ کے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو بہی غلط ہے کہ بزرگوں کی صحبت افادہ ہوتا ہی رہتا ہے دوسرے اگر مان بھی لیاجائے کی صحبت افادہ ہوتا ہی رہتا ہے دوسرے اگر مان بھی لیاجائے

انفاس میسلی سیل ۲۲ سیل هندوم

کے کوئی صحبت ایسی ہو کہ اس کے اندر وہ ہز رگ بالکل خاموش رہیں اور پچھے ندفر مائیس تو ویسی صحبت ہمی فائدہ سے خالی نہیں اوراس کی وجہ حکماء نے بدیمان کی ہے کہ انسان کی طبیعت میں خاصہ ہے مسارقت کالینی انسان اینے ہم نشین کے اخلاق و عادات کوایئے اندر جذب کرلیتا ہے اور بیرجذب اور مسارفت السي خفيه طورير ہوتی ہے كه خوداس سارت كوبھى ية نبيس جلما كه ميں جرار باجوں اور پھراس مسارقت كيلئے س بھی شرطہیں کہ منشیں معتقد فیہ ہی ہو، بلکہ انسانی طبیعت غیرمعتقد فیہ کے اخلاق وعادات کوہمی جذب كرتى ہے تو جب غير معتقد فيد كے ساتھ جى سيمسارات جوتى ہے تواگركسى اسے معتقد فيداور بزرگ كى صحبت اختیار کی جائے تو بیدمسارفت بدرجداولی ہوگی بس بیدجہ ہے کد بزرگوں کی خالی صحبت بھی مغید ہوتی ہے اور صحبت تو ہڑی چیز ہے محض تصور جو کہ صحبت کے اعتبار ہے اولی درجہ کی چیز ہے کیونکہ صحبت میں ذات کے ساتھ معیت ہوتی ہے اورتصور میں صرف اس چیز کی صورت ذہبیہ سے محبت ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اثر ے خالی نہیں ہوتا بلکہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کا قصہ اکھا ہے کہ ان ہے کوئی محض مرید ہونے آیا تو آ بے نے دریافت کیا کہتم کوسی چیز ہے محبت ہوتی ہے کہاجی ہاں میری ایک جھینس ہے اس سے مجھ کو بہت محبت ہے فرمایا کہ بس تم یہ تصور کیا کرو کہ جالیس روز تک ایک موشیس بیٹھ کر اس مجینس کا نضور كياكرو، جب جاليس روز گذر كئے تووہ بزرگ اينے اس مريد كے ياس مجے اوراس كوتكم ديا باہر آؤ، جب آنے لگا توروا میں پہنچ کررک گیااور کہا کے سینگ اڑتے ہیں کیونکر آؤل وہ بزرگ بیان کربہت خوش ہوئے اورکہا کہ بس اب ساری چیزیں اس کے قلب ہے نکل گئیں ہیں سرف بھینس روگنی ہے اس کومیس دفع كردون گااور پھراس شخص کنعلق مع الله بآسانی حاصل ہو جائيگا ۔

#### (۲۷)عشق سے علاج کرنامناسب ہیں

فرمایا کہ امراض باطنی کے علاق کے طریق کی بیں ان میں سے ایک عشق بھی ہے گرقاعدہ عقلیہ ہے کہ جب دوعلاج جمع ہوجا کیں ، ایک بے خطر اور دوسرا خطر تاک تو جوعلاج بے خطر ہے اس کوانقتیار کیا جائےگانہ کہ خطر تاک کواس لئے عشق سے علاج کرنا مناسب نہیں۔

## ( ۲۲۷ ) بوڑھوں کے تق و فجو رمیں مبتلا ہوجانے کاراز

فرمایا که سیلے لوگوں کے قو کی اجھے ہوتے تھے اس لئے ان لوگوں کاعشق مجازی بھی زیادہ قو ی

انفاس مسلی انفاس میسلی کردم

ہوتا تھا۔ اوراس کے ساتھ ہی ان کے اندر قوت مقادمت بھی زیادہ قوی ہوتی تھی اس لئے صبر وضبط ہے کام لے کرکوئی امرعفت کے خلاف نہ کرتے تھے بخلاف اس کے کہ اب توفسق و فجور ہیں جہالا ہوجاتے ہیں اور بہی ضعف مقادمت راز ہے اس کا کہ جولوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی فتق و فجور ہیں جہنا ہوجاتے ہیں اور بہی ضعف مقادمت راز ہے اس کا کہ جولوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی فتق و فجور ہیں جہنا ہوجاتے ہیں چنائے بہت سے بوڑھے امرد پرتی ہیں جبتا ہیں کیونکہ گوبڑھا ہے میں جوش کم ہوتا ہے مگرساتھ ہی اس کی وجہ سے قبل کمس ونظر سے رک نہیں مگرساتھ ہی اس کی وجہ سے قبل کمس ونظر سے رک نہیں سے تھی ضعیف ہوجاتی ہے اس کی وجہ سے قبل کمس ونظر سے رک نہیں

#### لمتنى اشدكاراز (۴۸)انشھو ة المتنى اشد كاراز

فرمایا کہ بخاری شریف کے ایک حاشیہ میں لکھا ہے کہ ان مشھو۔ قالمعتقی اشد اوراس کی وجہ یہ ہے کہ مقالے نہ بات کرتا ہے یہاں تک کہ نامحرم وجہ یہ ہے کہ مقالے نہ بات کرتا ہے یہاں تک کہ نامحرم کے تصور ہے بھی بچتا ہے اس لئے اس کے تو کی مدر کہ فاعلہ مجتمع رہجے ہیں اوران کے اندرائشٹارنہیں ہوتا اس لئے اس کے قوئی مدرکہ فاعلہ مجتمع رہجے ہیں اوران کے اندرائشٹارنہیں ہوتا اس لئے اس کے تو کی مدرکہ فاعلہ میں بائسیت غیر متق کے زیادہ قوت ہوتی ہے۔

# (۴۹) تازهم میں وعظ ونصیحت مفید نہیں

فرمایا کہ بمیشہ یادر کھے کہ تازہ کم میں بھی وعظ وقعیت اس مصیبت زدہ کے لئے پچھ مفید نہیں ہوتی بلکہ الٹی اور مضر ہوتی ہے اور وجہ اس کے مضر ہونے کی بیہ ہے کہ اس وقت تو تھیجت ہوتی ہے اس بات کی کہ تم ایخ کم کے جذبہ کوروکو اور وہ مصیبت زدہ اس تھیجت کوئن کر کوشش بھی کرتا ہے کم کے روکنے کی گر جونکہ اس وقت غم کی شدت ہوتی ہے اس لئے اس کے روکنے سے بیہ بات تو ہوتی نہیں کہ خم فرو ہو جونکہ اس وقت غم کی شدت ہوتی ہے اس لئے اس کے روکنے سے ہوتا ہے کہ وہ غم دل کا دل ہی میں رہتا ہے اور زیادہ عرصہ تک دل میں اس غم کے رہنے سے ہوجائے بس بیہ وتا ہے کہ وہ عشن پیدا ہوجاتی ہے۔ میں رہتا ہے اور زیادہ عرصہ تک دل میں اس غم کے رہنے سے اس مصیبت زدہ کے اندر مختلف اس مصیبت زدہ کے اندر مختلف اس مصیبت زدہ کے اندر مختلف ہمراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

انفاس نعيس ك حدوم

مصیبت زدہ کی طبیعت دوسری طرف مشغول دہاس حادث کی طرف توجہ ہی ندہونے پائے اور بیشبہ کہ اگر مصیبت زدہ کی طبیعت دوسری طرف مشغول دہاس حادث کی طرف توجہ ہی ندہونے پائے اور بیشبہ کہ اس اگر مصیبت زدہ کے سامنے اس کے اس نقصان پر پھھا ظبارافسوس نہ کیا جائے تو اس کو بیشبہ ہوتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں ، حضرت والانے ارشاوفر مایا کہ بیسب اوہام ہیں ، البتہ بیشبہ عدم ہمدردی کا اس بر ہوتا ہے کہ جواس مصیبت زدہ کا مخالف ہوا در محبت والے کے متعلق ایسا شہیں ہوتا۔

(۵۱) ایک ہی مقصد کے کامیاب ونا کام کو برابر تو اب ملیگا بلکہ ناکام کو کامیاب کا دو چند تو اب ملے گا بشرطیکہ سعی میں برابر لگار ہا۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر دو شخص نے کسی نیک کام کے کرنے کا ادادہ کیا اور اس کی کوشش سمی کی مگر ایک شخص تو اپنی کوشش میں کامیاب ہوگیا اور دو سرانا کامیاب رہا تو تو آب ان دونوں شخصوں کو برابر ملیگا یا کم وہیش مثلاً دو شخصوں نے کلام مجید سیکھنا شردع کیا ان میں ہے ایک تو اپنی کوشش میں کامیاب ہوگیا لیدنی تلاوت پر قادر ہوگیا اور اس کے بعد وہ برابر تلاوت کرتار ہا اور دوسروں کو بھی پروسانا کا میاب ہوگیا لیدنی تلاوت پر قادر ہوگیا اور اس کے بعد وہ برابر تلاوت کرتار ہا اور دوسروں کو بھی پروسانا کا میاب رہا اور اس کے بعد وہ برابر تلاوت کرتار ہا اور اس کو بعد پروسانا کا میاب رہا اور اس کو بھی پروسانا کی میں اور دوسروں کو تو اب دونوں کو تو اب دونوں کو تو اب رہا ہوگیا کہ وہیش فرمایا کہ خانی کو اول ہے دو چند تو اب طے گا۔

# (۵۲) د بوائلی (بعنی کمال محبت البی )علاج ہے ہموم وغموم کا

خواجہ عزیر الحسن صاحب کے بڑے صاحبز ادے کے انتقال پرایک دوست نے تعزیت نامہ لکھااس پرخواجہ صاحب نے اشعار ذیل مرقوم فرمائے۔ بغرض عبرت ناظرین کے خدمت میں پیش ہے

یہ عالم عیش وعشرت کا بیہ حالت کیف وستی کی ہے بلند اپنا تخیل کریہ سب باتیں ہیں بستی کی جہال دراصل دریانہ ہے کوصورت ہے بستی کی ہے اس اتن می حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ جہال دراصل دریانہ ہے کوصورت ہے بستی کی کہ تکھیں بند ہول اور آ دمی افسانہ ہوجائے

کسی کو روزوشب مشغول فریاد وفغال پایا جہد کسی کوفکر کونا گول میں جردم سرگرال پایا کسی کوجم نے آسودہ نہ زیر آسال پایا جہد بس اک بجدوب کواس محمکدہ میں شادمال پایا جو بجناجوغمول ہے آب کادیوانہ ہوجائے

انفاس عيس انفاس عيس حضرووم

#### (۵۳) حفرت والا کے اکابر کے خصوصیات

حضرت والانے فرمایا ہمارے اکا بربالخصوص حضرت مولا نامجمہ لیعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ است مخالفین کو بھی برا بھلائیں کہتے تنے ان میں تخرب اور بارٹی بندی چھو بھی نہیں گئی تعصب اور تنگ خیالی ان میں مطلق نہتی جیسے انکہ کی شان ہوتی ہے۔

## (۵۴) دست بوی رسما کبراور ریا کامقدمه ہے

فر مایا کہ ہزرگول کے ہاتھ چومنا ہیر بالکل نئی عادت ہے بول ہاتھ چومنا بلکہ پاؤں چومنا بھی جائز ہے مگررسماً کبروریاء کامقدمہ ہے۔

( ۵۵ ) فرمایا که جان کابدله جان یعنی فدیه میں ذرج کرنا بجز عقیقه کے کہیں ثابت نہیں۔

## (۵۲) استخارہ ہے مقصود محض طلب خیر ہے

فر مایا کہ استخارہ کی حقیقت طلب غیر کہ استخارہ ایک دعا ہے جس سے مقعود صرف طلب اعانت علی الخیر ہے بعنی استخارہ کے ذریعہ سے بندہ خداتھا لی سے دعا کرتا ہے کہ میں جو بچھ کروں ای کے اندر خیر ہوا در جوکام میرے لئے خیر نہ ہووہ کرنے تی نہ د تبخے ۔ پس جب وہ استخارہ کر بچے تو اس کی ضرورت نہیں کہ موج کے میر نے قلب کا زیادہ رحجان کس بات کی طرف ہے پھر جس بات کی طرف رحجان میں اس کی کر سے اور ای کے اندرا ہے نے خیر کو مقدر سمجھے بلکہ اس کو افقیار ہے کہ دومر سے مصالح کی بناء ہواں پڑمل کر سے اور ای کے اندرا ہے نے خیر کو مقدر سمجھے بلکہ اس کو افقیار ہے کہ دومر سے مصالح کی بناء پر جس بات میں ترجیح و کھے ای پڑمل کر سے اور ای کے اندر فیر سمجھے کیونکہ پہلی صورت میں الہام کا جمت پر جس بات میں ترجیح و کھے ای پڑمل کر سے اور ای کے اندر فیر سمجھے کیونکہ پہلی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہوٹالا ذم آتا ہے اور لازم صحیح نہیں لبذا ملزوم بھی سے میں حاصل سے کہ استخارہ سے مقصور محض طلب خیر سے نہ کہ استخار۔

## (۵۷) بے پروائی مفاسد کی جڑ ہے

فرمایا کہ بے بروائی کولوگ دین کے خلاف نہیں سبجھتے حالانکہ بے بروائی جڑ ہے مفاسدی۔ (۵۸)عورتوں سے مجھی متا ظر ہ مناسب نہیں

فر مایا کدعورتوں ہے بھی مناظرہ نہ کرے جوان ہے مناظرہ کرے گاان کی بچی کی وجہ ہے اس انفاس میسیٰ میسیٰ میسیٰ میسیٰ میسیٰ میسیٰ میسیٰ میسیٰ میسیٰ میسیٰ

#### (۵۹)سفارش کے شرائط

قرمایا کہ سفارش سے طبیب فاطر کا اثر ہوتو جا کز ہے کیونکہ اس اثر میں اذیت نہیں ہوتی اورا اُر بیگان ہوکہ وہ سفارش کرنے والے کے خلاف نہ کرنے پر بیجور ہوگا تو سفارش سے ایبا اثر ڈلوانا جا کز ہے (۲۰) فرمایا کہ بحمد اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی موقعہ پر حضرت حاجی صاحب بومیری طرف ہے کسی تنم کی عمرانی نہیں ہوئی۔ (تعلیم عدم گرانی بینخ)

(۲۱) فرمایا که شمون خطیس زیاده اختصار بھی روکھاین ہے۔

# (۲۲) فعل کی نسبت عقلاً علت قریبه کی طرف کی جاتی ہے

فرمایا که افعال کو بنده کے افتیار کی طرف جومنسوب کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل بی نسبت عقلاً علت قریب کی طرف کی جاتی ہے اور افتیار عبد کی علت قریب افتیار عبد ہی ہوئی نہ کہ قریب ۔ علت افتیار حق ہے اس لئے افتیار حق ان افعال عبد کی علت بعیدہ ہوئی نہ کہ قریبہ۔

( ۱۳۳ ) فرمایا که اس مراقبہ سے زیادہ آسان اور بہل کرنے والامصیبت کا اور کوئی طریق بی نہیں کہ اس کوسون کیا جایا کرے کہ اس مصیبت میں تو اب ملے گا جہاں بیسوجا کہ اس میں تو اب ہوگا بس ساری تعکیف کھل جاتی ہے پھر بچھ تعکیف بی نہیں رہتی۔

### ( ۲۴ ) كيفيات كافقدان قابل قلق نہيں

ایک صاحب نے لکھاتھا کہ میرے اندال کے معنی (یعنی کیفیات) نہیں۔فرمایا کہ کیفیات جن کو معنی کہا گیا ہے یہ چونکہ نظر آئی ہیں بعن محسوس ہوتی ہیں اس لئے یہ معنی ہے ہی نہیں تو ان کے نقدان کا کیا قلق بلکہ یہ کیفیات صورت ہیں اور معنی وہ ہوتے ہیں جونظر نہیں آتے۔

#### (۲۵) مامور برمحبت عقلیہ ہے نبہ کہ محبت طبعیہ

قرمايا كمبيجوهديث على آتاب لايتؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده

انفاس عيس المعلى المعلى

وولدہ والناس اجسمعین یہاں پرمرادمبت سے محبت عقلیہ کالم مفطنی الی الطاعة الکالمہ ہے۔ محبت طبعیہ مراو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ محبت طبعیہ غیر اختیاری ہے اگراس کوشرط ایمان کہا جائے تو ایمان غیر اختیاری ہوجائے گا حالاً نکہ ایمان مامور بہ ہا اور مامور بہ کا اختیاری ہونا ضروری ہے پھرفر مایا کہ محبت اعتمالیہ کودوام ہوتا ہے۔ اور ہمیشر تی کرتی رہتی ہے بخلاف محبت طبعیہ کے کہ اس کا دوام بھی غیرا ختیاری سے۔

(۲۲) فرمایا کداستغراق میں ترتی نہیں ہوتی جیسے نوم میں کیونکہ ترتی کاذر بعہ ہے ذکر دعمل اور بید دونوں اس ونت منقطع ہوجاتی ہیں اس لئے استغراق تام کاطالب ہونانہ جا ہیئے۔

#### ( ۲۷ ) درودشر یف کا ور د

ایک صاحب کھ پرایٹان تھے حضرت والانے ان کودرود شریف کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ درود شریف کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ درود شریف سے رحمت ہوتی ہے اس لئے اس سے پریٹانی بھی رفع ہوگی۔

#### (۲۸) بد فالی کی ممانعت اور نیک فالی کی اجازت کی وجہ

فرمایا کہ بدفالی سے اثر نہ لینا چاہیے اس لئے کہ وہ یاس ہے ادریاس کی ممانعت ہے بخلاف نیک فالی کے کہ وہ رجاہے اور رجاء کا تھم ہے یہ فرق ہے فال نیک میں کہ جائز ہے اور طیر ہ لیعنی فال بدمیں کہنا جائز ہے ، ورنہ تا ٹیر کا اعتقاد ووٹوں جگہنا جائز ہے۔

#### (۲۹) قوت هظیه کاوظیفه

فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد سرکے اوپر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار''یا قوی'' پڑھنا قوت حافظہ کیلئے تافع ہے۔

#### (44) سلام کے جواب کا شرعی طریقہ

فر مایا کہ فقہاء نے السلام علیم کے جواب میں وعلیم السلام اور السلام علیم دونوں کو کافی لکھا ہے ۔ یہ جمی فر مایا کہ بعض بچوں کے طرف سے خطوں میں جوسلام لکھا ہوا آتا ہے تو عام عادت تو یہ ہے کہ اس ۔ ایس کے جواب میں صرف د عالکھ دیتے ہیں عمر میر نے زویک اس سے جواب ادانہیں ہوتا اس لئے میں تو

سلام ود عادونوں لکھتا ہوں لیکن اگر وہ سلام بچہ نے نہ تکھوایا ہو کسی بڑے نے اس کی طرف منسوب کر دیا ہو تو اس کا جواب ہی واجب نہیں۔

## (ا) میت کا بھی ادب زندہ کا ساہے

فرمایا کوفقہانے لکھا ہے کہ مردہ کے پاس جب اس کی قبر پر جائے تو وہ معامالہ کر ہے جو معاملہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کرتا ۔ یعنی مردہ کا بھی ادب اتناہی ہے جتنازندہ کا ۔ دلیل اس قول کی ہے ہے کہ حضرت عائشہ رسنی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی جی کہ جب سے میر ہے تجر ہے میں حضرت عرضی اللہ عنہ مدفون ہوئے ہیں اس وقت ہے میر کی عاوت ہے کہ جب میں اس تجرہ میں داخل ہوتی ہوں تو حیاء کس عمر یعنی بوجہ حیا کے اپنامنہ ڈھا تک لیتی ہوں ، بس معلوم ہوا کہ میت کا اوب بعد موت بھی وہی ہے جواسکی زندگی میں تھا۔

## (۷۲) برکت کی نیت سے ہدید مناسب ہیں

فرمایا کہ جو برکت کی نیت ہے جھ کو ہدید ویتا ہے میں قبول نہیں کرتا کیونکہ میں صاحب برکت نہیں اور جو محض محبت سے دیتا ہے اس کا قبول کر لیتا ہوں۔

#### (۲۳) ادب کاردار عرف ہے

فرمایا کم خمله احکام شرعیه کے ایک تھم یہ ہے کہ کسی چیز کے ادب میں غلونہ کرتا جا ہے اور فرمایا کدادب کامدار عرف پر ہے بینی کوئی نعنل جوٹی نفسہ مہائے ہوا گرعر فالے ادبی سمجھا جائے گا تو شرعا بھی وہ نعل ہے اوبی ہوگا۔

( ۲۲ کے ) فر مایا کہ جمعیت اور انشراح سے سالک کی باطنی ترقی ہوتی ہے زیادہ رنج وغم سے ہم لوگوں کے اندر مایوی بیرا ہوجائے کا اندیشہ ہے اس لئے ہم کو ہروفت اپنے آپ کوخوش رکھنا جا بیئے تا کہ حق تعالی سے اندامایو کی بیدا ہوجائے کا اندیشہ ہے اس لئے ہم کو ہروفت اپنے آپ کوخوش رکھنا جا بیئے تا کہ حق تعالی سے اندام میسی میں مصدوم

ہم کومجت بیدا ہوورنہ بلاؤں کے اندر محبت کا یا تی رہنا ہم لوگوں کا کا مہیں صدیقین کی شان ہے۔ ( ۵۵ ) فرمایا کہ شرک اکبر کے جتنے افراد ہیں وہ جیسے شرعاً باطل ہیں ای طرح عقلا منتع بالذات ہیں مثالاً کسی کے لئے مثالاً کسی کے لئے مثالاً کسی کے لئے متنع بالذات بھی ہے۔
متنع بالذات بھی ہے۔

#### (۷۲) اشراف دسوال ناجائز ہے

فرمایا كه مديث شريف مين آيا ب ماات اك من هذا الممال وانت غير مشرف ولاسائل فخذه ـ

( کے ک ) یہ ہرگز زیبانہیں کہ آ دمی اپنی حالت برنا زکر ہے اور دوسروں کو تقیر سمجھے خودنفس ایمان بھی اینے ا ختیار میں نہیں بس حق تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے ہم کو بیدوولت عطافر مارکھی ہے لیکن دہ جب جا ہیں سلب كريكة بي چنانچة ابوعبدالله ايك بزرگ تھے بغداد ميں ان كي وجدے ٣٠ غانقا بين آ بارتھيں وہ ايك بارمع ایے مجمع کے ہلے جارے تھے داستہ میں ایک گرجا آیا جہاں نیسائی صلیب برسی کررے تھے وہاں ایک عیسائن برمفتون ہو گئے ساتھیوں ہے کہاا بتمہارے کام کانہیں رہ گیاتم لوگ ہے جاؤ ساتھیوں کو بہت صدمہ ہوااور مایوں ہوگر ملے مجئے جب ایک مدت کے بعد القاق ہے اس مقام پروایس ہوئے اور حابا كه يشخ كوتلاش كياجائے كەس حال ميں ہيں، چنانچه تلاش كياتو ويكھا كەنىسائيوں كالباس يېنج ہوئے ہيں سامنے خزیروں کی ایک بڑی قطار ہے چھڑی ہاتھ میں ہااور سوروں کو چرار ہے ہیں خدام نے ملاقات کی اور يوجينا كه حضرت آپ كو يجيقر آن شريف بھي ياد ہے۔ فرمايا كه مال ايك آيت ياد ہے و من يتب لال الكفر بالايمان فقد ضل سوآء السبيل يجربوجها ككوئى صديث يادب، كها كمرف ايك صديث یاوے من بدل دینه فاقتلوه اور کھیا جیس مطالا نکدان بزرگ کومیں بزاراحادیث یا وقیس اور سبعد کے حافظ تھے دہلوگ ان کا حال دیکھ کر بہت روئے اورخودوہ بزرگ بھی روئے حتی کہ روایت ہے کہ خزیر تک روئے اس کے بعد جب وہ آ گے ہو جے تو سامنے ایک نہرتھی جب نہر کے قریب پہنچے تو کیاد میکھتے ہیں وہی بزرگ نہر کی طرف ہے مسل کئے ہوئے ایک سفید جا در تہر مسلمانوں کا سابا ندھے ہوئے آ رہے ہیں جب ياس آئے تو كيا اشهد ان لا الله الاالله و اشهد ان محمدًا عبده ورسوله . لو وال كوب

حد خوشی ہوئی اس کے بعدان بزرگ ہے دریافت کیا کہ حضرت پر کیادا قعد تھا توان بزرگ نے فرمایا کہ جب پہلے میں اس گر ہے کے یا س ہے ہوکر گزراا دران عیسائیوں کودیکھا تو میں نے ان کو بہت حقیر سمجھا تو فوراالهام ہوا کہ اچھا کیاتم اپنے ایمان کواپنے اختیار میں بیجھتے ہو جوان کوحقیر بیجھتے ہواورای وقت ویکھا کے میرے اندر ہے ایک نورلکلا اور غایب ہوگیا اور میر ہے باطن میں ظلمت ہی ظلمت جیما گئی اس کے بعد ظاہر سامان بیہوا کہ وہاں کوال برایک از کی عیسائن کی یانی جررہی تھی میں اس برعاشق ہوگیا، میں نے اس کویہ بیام دیااس نے شرط لگائی کہ ہمارے سور جراؤ میں ایک یاس رہتا تھا اب تمہاری ملا قات کے بعد میں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضوراب تو بہت سزامل کی اب تو معاف کیا جائے تو میں نے دیکھا کہ میراو بی نور جومیرے اندرے نکلاتھا پھرمیرے اندرداخل ہوگیا اور مجھ کو اسلام کی توفیق ہوگئی توجب یہ عال ہے تو کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہستنقل اختیارے ہے علاوہ اس کے بیجی توسمحنا جاہے کدا گرکوئی شخص بہت حسین ہو مگروہ اپنے چبرے برکا لک مل لے توہس کا قدرتی حسن هنیقینهٔ زائل نه به وجائے گا اس طرح اگر کوئی شخص بدشکل ہونگروہ یوڈرمل لے تو کیا وہ حسین ہوجائے گا تو بعض لوگوں کا بمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بوڈ راس طرح بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کا لک جب ذرا ہٹا اصل رنگ عود کرآیا اوراس کا ہٹ جانا اینے مستقل اختیار میں نہیں پیچل تعالی کے اختیار میں ے۔ تو پھر کیازیاہے کہ آ دمی

ا پی حالت پرناز کرے اور دوسروں کو تقیر سمجھے۔

# ☆ تمت بالخير ☆

نهٔ تربین سیس ۲۸۵



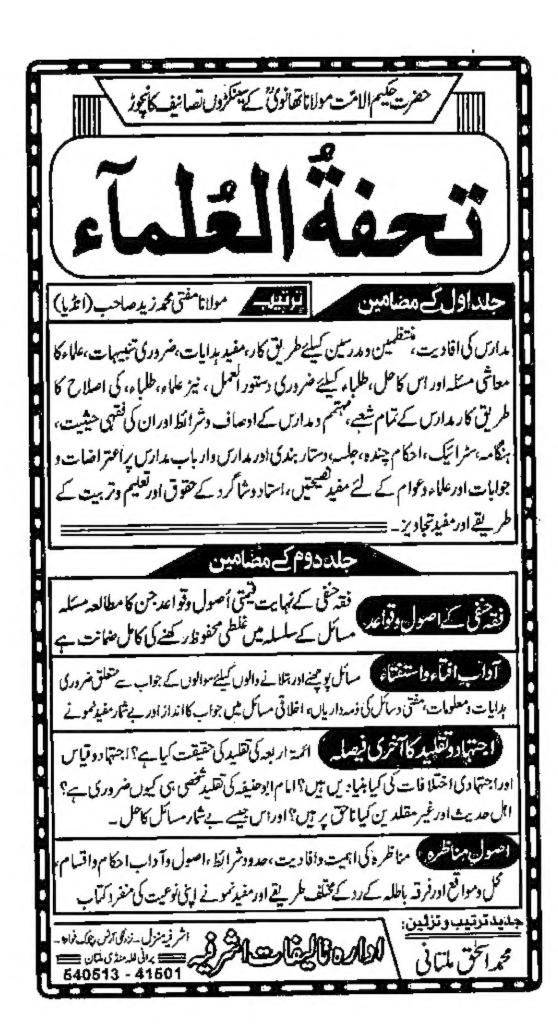

# ي عليم الامت

| كاليه عظيم انسائيكلو پيٽيا                              |        |                    |         |            | <b>•</b>            |     |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|------------|---------------------|-----|
| جلد                                                     | وعه 32 | بنكرول مواعظ كالمج | ردام کے | بریت اور   | وتوات               |     |
| 171/-                                                   | 17     | سنت ابراتيم        | 159/-   | 1          | اوآ خررت<br>ا       | ;,  |
| 180/-                                                   | 18     | مغاسد كناه         | 180/-   | 2          | عمل<br>د محل        | عار |
| 180/-                                                   | 19     | آدابيانيانيت       | 163/-   | 3          | ر<br>بن ورنیا       | - 1 |
| 173/-                                                   | 20     | حقوق الزوجين       | 177/-   | 4          | فوق وفرائض          | خۇ  |
| 195/-                                                   | 21     | تدبير وتوكل        | 177/-   | (5)        | يلادالني المنافق    | ا.  |
| 180/-                                                   | 23     | <i>وْكروقكر</i>    | 177/-   | 6          | مام ثربیت           | _ 1 |
| 171/-                                                   | 23     | را ونجات           | 180/-   | 7          | قيقت عهادت          |     |
| 141/-                                                   | 24)    | موت وحيات          | 189/-   | 8          | قيقت مال وجاه       | >   |
| 180/-                                                   | 23     | مدودو تجوز         | 195/-   | 9          | ضأئل صبروفشكر       | اذ  |
| 195/-                                                   | 26     | املاحاعال          | 180/-   | 10         | شأكل صوم وصلوة      | - 1 |
| 186/-                                                   | 27     | فضاكرعلم           | 180/-   | 11         | فيقت تصوف فتفوي     | >   |
| 180/-                                                   | 23     | اصلاح کما ہر       | 177/-   | 12         | فاسن اسلام          | ,   |
| 165/-                                                   | 29     | اصلاح بالحن        | 150/-   | 13         | تىلىغ<br>بۇرت رىمان | ,   |
| 195/-                                                   | 30     | خيرالاعمال         | 150/-   | <b>(4)</b> | يزاومرا             | 1   |
| 165/-                                                   | 3      | رحت دوعالم علي     | 177/-   | (3)        | تثليم ورضا          | ,   |
| 181/-                                                   | 32     | فهرست عنوانات      | 171/-   | <b>6</b>   | بركات دمضان         |     |
| تقريباً سوله مزار صفحات پرمشتمل خوبصورت 32 جلدين -/5620 |        |                    |         |            |                     |     |
|                                                         | C 91.  |                    |         |            |                     |     |

مکمل سیٹ خریدنے پر خصوصی رعایت دی جائے گی۔